

WILL DE SIG

| ,              | ه مضامین کتاب حواتین             | فهرمت                 |        |
|----------------|----------------------------------|-----------------------|--------|
| عىقى           | نوسشته                           | مفتمون                | رفار   |
| . 1            | مولوي حافظ محراهم صاحب جيراهبوري | م الونسي عضريف يجره   |        |
| 9              | 2                                | حصرت فاطمده           | . p.   |
| 14             | Au "                             | م المونين حضرت عائشًا |        |
| 74             | " .                              | مفترت مدفير           |        |
| mr             | 4                                | حضرمت اسمارة          | !<br>] |
| ۳۸             | "                                | حفررت معارة           | ,      |
| W4             | "                                | حضربته أمم يلم        | ۷      |
| dy             | "                                | عضرت خنسار وأ         | A      |
| 06             | "                                | مفترت توليع           | 4      |
| ۷.             | "                                | محرسكا أليه           | 1.     |
| 24             | "                                | مسيده لفيست           | 11     |
| N pu           | "                                | ربيره خالون           | 11-11  |
| 9.             | "                                | تركان خاتون           | 1 ju 1 |
| 96             | "                                | منتجرة الدر           | IN I   |
| 10 10          | محدميس صاحب أتز                  | au manual 1           | 10     |
| 1.4            | عامر حسين ها نصاحب               | عامد لي بي            | 14     |
| 111            | وتيداجرماحب                      | الكيميدان يميم        | 14     |
| and the second | 1                                | نورجهال سبكم          | 14     |

|       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| صفح   | لو <b>ئ</b> ت،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مضمون              | نمبرتثار |
| ١٢٨   | بنت نصيرالدين حيدر صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جوره بانی          | 19       |
| 144   | نفیس ُدلهن صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | متازمحل            | μ,       |
| ١٣٨   | مولوی مجبوب الرحمٰن صاحب بی اے کلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جهنان آرا          | 14       |
| 104   | ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رومسشن آرا         | 22       |
|       | , <i>ii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | زبيبالنار          | יינע     |
|       | " سشه وان"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صاحبجى             | H Lt     |
| 121   | بنت تقيرالدين حبدر صاحبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | زوج، داؤ د خال بنی | ro       |
| ILY   | عابدرسين فانضاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بهوسيكم صاحب       | ۲۷       |
| inr   | مواری محبوب ارحمٰن صاحب بی اے کلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قدسسياليم          | 74       |
| 191   | ميدخورست يدعلى صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قرة العين ا        | MA       |
| 4.4   | فاطمه محدى سيكم صاحبسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عزيزالساربكم       | 19.      |
| 11.9  | مولوی حافظ محراب لم صاحب جبراجبوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کندریگم            | , سر     |
| 1 1/1 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ست المجهال سنيم    | ויץ      |
| 179   | . "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سلطان جهاب تجم     | ٧٣       |
| y me  | معشوق حسين فالفياحب لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فاطرعليه فأنم      | 44       |
|       | And the state of t |                    |          |
| . in  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
| 11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |

بسم الله الرحل الربيسم

رسسالهٔ خاتون کوجاری کیے ہوئے آج تقریباً دس سال زمانہ گزیا۔ اس جسم میں من سالد کے ذریعیت تغلیم نسواں کی اشاعت کے ملاوہ ایک بارا فار میہ ہو آگے۔ علی مدال مغلاقی موسود کی استراکی اشاعت کے ملاوہ ایک بارافار میہ ہو آگے۔

علی - ا دبی - اخلاقی - اصلاحی اور تاریخی و نیبره سرزه م ک مند بین ۵ مورتوں کے یہ ایک اچھا ذخیب سده فراہم ہوگیا ، جن سے منتا دنتا منتقسم ک کی عمد ہ بھوٹ نتخب کیے۔ ایک ایسان خیب سده فراہم ہوگیا ، جن سے منتا دنتا منتقسم ک کی عمد ہ بھوٹ نتخب کیے۔

تاریخی مضامین کے سلسلہ میں نیاکی اکثر قوموں کی اُن گرائی ور شہونو آئین کے حالات اس سالہ میں شائع ہوئے ہیں۔ باخول ہم نے جا بائی ری قدر میں فوج آئین کی سوانے عمریای ابتک اس رسالہ میں عمل کی جی اُن ہوا ہے۔ 'جو یہ مرتب او کے

شائع كرين - عاكم جوسينس مهاموتي جابجا مجري يرب عين وه أيسان ين تا

اس اسلامیں سے زیادہ عب نے دلجیبی لی وہ <del>حافظ محد سہ لم صا</del>حب جيراجيوري بين- أنفوب لے ابتك برابرخواتين سلام كےسلسله كوائر سلے میں قائم رکھا۔ اس لیے ہم نے مناسب ہمھاکداس کام کو الخیس کے سپردکریں اور وہی ان پر نظر تانی کرکے ان کامجموعہ شائع کریں -بهم كواميد بح كراگريسك له خانون بير إسى طيح جارى را تو آينده مهمسل غواتین کے حالات کی دوسری جلدا ور دیگرا قوام کی عور توں کے حالات کے مجمو ہے ہی شائع کرسکیں گے۔ م ما - ايريل م<u>م 191</u>4



## ام المونين خديج بالشيخ

یه نام موعنوان پر نکھا ہوا ہو کسی معمولی خص کا نام نہیں ہو۔ بلک اُس مقد سطانو اُن میں جس نے تنام مردول ورعور توں سے پیشتراسلام کی روسٹ ن شاہراہ میقنی ران اورسہ پہلے اس سے ندمیب کی حقیقت کو مجھا - ارباب سیراور محدثین الأنفا اور سے بیسے اور انجھاں ہول متدسلی الشرعلیہ وسلم برایان لایا وہ یی مقدس فالون ہیں -

ان کے نسب کاسلسدا س طبع پرہج۔ خدیجہ نبت خویلد ابن اسدین عبد لعزی ا رقصی آبیتی ۔ ان کی والدہ فاطر فیبت زائدہ بھی قرنشی تقیس -ان کے والدخو بلد قرمیش میں ایک معزز معردار تھے ۔ اور سست زیادہ دوات اسکے اربی تھی۔ اسکے مریخ کے بعد تام دولت حضرت خدیجہ کوئل ۔ قریش میں ان کی مہت یا دور سے سابھی یہ ایک ممتاز درمیسے سابھ تھی۔ نہ دور مال کی وجہ سے سابھ تیکی جس اخلاق میں ہی یہ ایک ممتاز درمیس

تریقیں۔ اسی وجیسے ان کا لقب حابلیت میں طامرہ تھا۔ ان كا كارخ بيلي عتيق بن ما بدمخزومي كساته بهواتها ءأن سيه ابكب لا كي سدا ہولی جسکانام ہمندھا۔ انھیں کے بیٹے تحد مخزومی ہیں ۔اس کے بعد دوسرا زاح آلہ آلہ سے مہوا حوتمیم میں سے تھے ۔ان سے ایک لؤ کا بیدا ہوا اُن کا نام کی ہنڈ رکھا گیا ۔ وہ ت علی کے ہمراہ جنگ جل میں شرکے ہوکرکام کئے ۔ ابوباله کے مرب کے بعد تعدیم کیٹر کئا ح کا ارا دہ میں کیا ۔ دنیا سے انگر طبیب اُصاطباتتی۔ اکٹرخا پذکھیہ میں جا تیںا وروہیں اپنی عباوت کیا کرتیں ،طبیعت کا میبان باکلنگی کی طرف تھا اس لیے کا ہندعورتیں جواُس زما مذہب بہبت بزرگ خیا لى جاتى تتىيل ئىڭچەياس تى تقىيى - يە أن كى باتىس نهايىت خوش اعتقادى سے شەنپة اوراُن کی خاطرو مدا رات کرتیں ۔ ہمت سے قرنش کے سردا راس خواہش میں تھے کہ ان سے شا دی کریں كيونكه مالدا راور د ولتمنيد موسك كعلاوه حشن مين نبيثا مقبيله مس سيبطير تقبير علا وه برس علىٰ درجه كي نتظم اورنها بيت عقيل فقس - مُحركا. 'ورباسر كاسب ننظ تاجي طرح رکھتي ٿين ۔ ليکن نھوں نے پيسٽند مذکبا -قریش کا تبییا تھا رت بیشہ تھا ۔ اور تھا رت کو وہ لوگ سقد رضروری خیا [تے آتے تقع كروننحفر أن من سے تجارئت نہيں كرّائمّا أسكو آدى نہيں تتحيتے تتھے - أسوقتُ ا ملک شام تجارت کا مرکزتھا ۔ قریش کا قافلہ سال میں ایک مرتبہ تجارتے لیے وہا ل جایا کہ قاتھا جفترت خدتے بھی وہیں اپنے تجارتی سامان کے اونسٹے محتس اُن برکسی اُ

المك سام مجارت كا مرارتها - فرس كا عاهارسال مين ايك مرسم مجارت هي والله المارت التي الميك مرسم مجارت هي والله المارت من محمد من ومين لبن مجارت سامان كے او نسط محمد من ان برکسی کو المارم رکھا میں اور لینے غلاموں کوساتھ کر دستیں ۔
ایک سال مهمت ہی شخت قبط تھا اور عوب کے لوگ نهایت بریشان - تھے آیا البوطالب سے سال مرب میں آمین (ایا تھا ۔ البوطالب سے رسول ملت میں اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ منتھا ارام موج ب میں آمین (ایا تھا ۔ البوطالب سے رسول ملتہ میں اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ منتھا ارام موج ب میں آمین (ایا تھا ۔ البوطالب سے رسول ملتہ میں اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ منتقا ارام موجب میں آمین (ایا تھا ۔ البوطالب سے رسول ملتہ میں اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ منتقا ارام موجب میں آمین (ایا تھا ۔ البوطالب میں اللہ میں اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ منتقا ارام موجب میں آمین (ایا تھا ۔ البوطالب میں اللہ میں اللہ

شہور مبو*گن*ا ہے ۔ لوگ **تہاری سحا ئی اور دیانت داری براعتما در ک**فتے ہیں شام کے ملک میں قافلہ جانے کو تیار ہی ۔ خدتجہ میں ایٹ اونٹوں کے ہمراہ ایک صحف اجیرد ملازم) کرکے ہیجتی ہیں ۔ اگرتم اگن سے کہوٹوکیا عجت کہ تھیں کواس کا م کیلیے وه *لیپ ناکرین کیونکه بعبت فقط ہے ب*نم لوگ تباه مهورسے ہیں ۔ کوئی<sup>م</sup> کی کرنی چاہیے " آپ نےجواب میں فرہا یا کُنُبت مکن ہج کہ وہ بلا درخواسسکے یر کام میرسے سیرد کریں' کیونکرآ یہ سم<u>حت ش</u>ے ک*یمیری* امانت داری کی شہرت ہج -اوروہ امین آ دمی ملاش کرنئی اس لیے کوئی تعجب ہنیں ہے کہ سیسے اُن کی نظر مجھی م ٹےے گی' ینانچہ ایسا ہی مہوا ۔ جب حض<del>رت خدیجہ نے لینے ایک دی سے ابوطالب</del> سنتصلی الشرعلیہ وسلم کی گفتگو کا حال مست توآپ کے یا س کہ لاہیجا ک میں طبینے ستجا رتی سا مان کے اونسر کے آپ ہی کے سپر دکرتی مبوں - اور پیلے لوگو تھ میں حبقد رائجرت دیاکرتی تھی اُس کا دوگنا آپ کو دوں گی ۔ پیمٹنکوالوطالب قافلِست م کی طرف روا مذہوا ۔حضر<del>ت خدتج</del>رے لینے غلام ہمیرہ کو سی آ ہمرا ہ کر دیا تھا۔ اور اُسکوماکیدکروی عَی که امین و رسول سندصلی متدعلیہ وسلم-کیوم اُسوقت ہی نام سے مشہوّے کی نافرہا نی ندکرنا اوران کی خدمت بجالانا جب شام كم متصل بهوسينج توايك مقام يرفا فله أنرا -آب ايك وزست ية مين بليشے - أسكة قرمية بي ايك راسب (بهودي عالم) كامبوني التحاجيكا مام راتها - ميسره ويال ي كام كے ليے كيا - راست في بوجيا كداس درست في نيچ كوپ فض اترا ہے۔ بیسرہ نے آئیے کا نام لیا۔ اُس نے جھک کے دیکھا۔ اور تیسرہ سے یو محم كيا أَسْغُض كَي نَعُولَ بِي سِرْي بِيهِ - أُسِ لِيَ كَمَا بِإِن - وه فوراً ايك ورقد توريتُ كا ہ تھ ہیں۔ لیے مہوسے آب کے یاس آیا ۔ شکل وصورت دیکھتیا جاتا تھا۔اوروُس ریکو

پڑمتیا جاتا تھا۔ ڈیش کے بعض لوگوں بے یہ خیال کیا کہ بیرکو کی منتر بڑھ رہا ہے۔ ج سے تبوارلیکرائس <del>راہمب</del> کو مالئے کے لیے د وائیڑے ۔ لیکن وہ لینے صومعہ مس<sup>ج</sup> در و از ه بند کراما - اوراویرے کئے کہنے لگا کہ تم لوگوں کا خیال غلط ہی - میں اس شخ ل صورت کو اسینے بنی کی پیشین گوئیوں سے ملار ہوتھا جسکو میں نے باکل بورا پایا۔ بیر لخض وہی نبی ہوجس کی آسما نی کتا ہوں ہیں مشین گو ئی کی گئی ہو ا ور یعنے قرمیب برمبنیم تا رسلیے نیزے کے ساتھ معوث ہوگا۔ اس کے بعدآب ہازار میں تشریف لے گئے ۔ وہاں اموال سجارت کو فروخت کیا آپ کی دیانت داری اوراینّد تعالیٰ کی مهرمانی سے اس سال سرسال کی رہنسبت دو گئے سے ریادہ نفع حصل موا۔ آپ الٹٰد کا شکر کرتے مہوستے خوشی کے ساتھ وہا سسے تام رہے۔ بیں آپ کا برتا وُہرا کیکے ساتھ خوش معاملگی کا تھا۔ <u>میسرہ</u> جاٹ دلسے ، کامطیع نفیا ۔ اور حسوقت قافلہ والیس آیا تو*صفرت خدیجی*ہ کے یاس ہیونچکر اُس ۔ تمام حالت رسول بندهها التعليه وسلم كے سفركى اور<del>نسطورا</del> كا قصر ببان كيا - اور حد<sup>س</sup> یا و ہ اُن کی تعربیت کی ۔اس کے بعد سب ال ومنا فغ *بیشس کیا حضرت <del>مذہجہ</del>* س غیرهمولی نفع کو دیگھ کربہت خوش ہوئیں ، اوررسول منتصلی اللہ علیہ وسلم کوان کی مقرره أجرت سے بھی ڈگنا دیا ہے۔ دوبارہ پھرصرت فدیجہ نے بین کے بازارجا شمیل آپ کو بھیجا۔ وہاں بھی اچھا نفع عال موارآب وہاں سے کیڑنے خریدتے لائے بس کی تجارت سے مک<sup>و</sup>یس ہے فائده موا- برسفر مى آپ كاست كامياب موا-

ا حضرت خدیج آپ کے حس معاملت اور دیانت داری سے بید خوش ہوئیں ، اسکے علاوہ جو مکر تشطورا راہب وغیرہ کا قصہ سُن جکی تقیں اس لیے اُن کو لیقین مکتو

أخضرت كوني معمولي آدمي منيس ہيں اور ہي وجہ تني حبینے اُن کورسول ملندہ . وسلمت کاح ) ترغیب لائی ۔ چوھنرت خدتھ کی اونڈیوں سفیس کتی ہیں کہ خدتھ کے دل م لنُّه علیه وسلم کی تمبیت سب بهت قدر تقی - اوراُن کے اخلاق اور رہتی ہروہ بھنرت دوسری با رمین کے ہازارے وابس کے تو *خاد کھر*لے تحکوملو ہے آپ کے پاس بھیا۔ میں نے حاکرعرض کیاکہ آ ب کاح کرنا جاستے ہیں ہ لەمپىرى ياس اسوقت نەڭچە مال بى نەسا مان - بىجاح كىيۇ مگركروں - مىں كے كما میں ہوں ۔ اور *نہی حکو بچاح کرا وُں کی جہ*اں مال ۔ جال ۔ شعرا ت مب تجد مبور آسیه لے بوجھا کہ وہ کون بجہ میں سے کہا خدیجہ ۔ فرمایا ناسرانجام موگا۔ میں لئے کہا کہ سب کھیمس کرلونگی۔ یہ کیفیت میں لئے آ <u>ہے۔ بیان کی</u> ۔ اُنھوں نے رسول لٹدصلی الٹ*ڈعلیہ وسلم کو ٹلوایا ۔ اور کہا کہ محک*ر ئی طرف صرف اس لیے رغبتہ کہ آپ کی کوئی بات تھی میں نے جمو ٹی نہیں یا ئی رآپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ آپاینے چاا <del>بوطالب</del> کے ہا*س گئے اُن سے برحال م*ان کیا ولينفخاعم وبن بسدا ورتما م قبيلے كوحمع كيا - الوطا ھنرت تھڑہ نے عس کو ونٹ جہرمس فینے اور نکاح ہوگیا ۔اُسوفت ىتەھلىيە وسلم كى تمرىچلىس سال كى تتى اورخەرىچىتى كى جالىرسا اس کناح کے بعدجو نکرآپ کو دولت ال کئی اسوحہہے آب کی عز وقعت ٹرہ گئی۔ اور دنیوی ہے۔ اب کے کاٹا سے رمالت کی کامیا لی کی<sup>ہ</sup> ائنی دقت سے کھاُل گئی۔ کیونکہ اس کے بعد آپ کوفارغ البالی اور اطیبان کے ساتھ ینے اُس کام کے لیے کوسٹسٹر کے کاموقع ل گیا جیکے لیے سٹیت ایزدی۔

آپ کوبھیجا تھا۔ اکٹرغارحرامیں چلے حاتے اور وہیں عبا دہت کیا کرتے جصر فدیج برایک کام س آپ کی مضی کے مطابق مددکرانے لیے تیا رہیس ۔ ، چالیس برس سے آپ کاسن شرکیٹ تنجا و رہوا اُس وقت رہ غاِ رحرامیں آپ خداکی زبر دست نشانی دروح الامین ) کو دیکھ کر ڈرگئے کا نیتے ئے گھرمیں آئے ۔اورکہاکہ ۔ زمگونی ۔ زمگونی (محبکوجیا دراُطرہا ُو) بھرمیا آپ ک مت کوکچے سکون مہوا توحصرت خدیجہ سے تام کیفیت بیان فرما کی حضرت <del>یج</del> بے *برطع پرتسکی*ن د لائی۔ اور کہا کہ تم صد قہ نیتے ہو۔ قرابت مند دہنکے لموک کرتے مبو- متهار *بهشی*و'ه احسان کبی- تم النارسے ڈریتے ہو۔ کیا تم کو<del>ق</del>ام صَائِعَ کُرِیگا؟ نہیں سِرگز بنیں ۔ وہ پھرآپ کواسٹے چیا زاد بھائی ورقب نوفل کے یا س کے گئیں جو کہ گزیمنشتہ آسا نی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے اُن سے س حال سان کیا ۔ اُنھوں لئے کہا کہ ب*ے علام*ت تمہاری نبوت کی ہے ۔ تمھیر کرمتٰد تعالیٰ فرازگریگا اور بتھاری قوم تم کوہیاں سے بحالہ۔ گی۔ پ نے تعجب سے فرمایا کہ کیا گئے ہے اوک مجکز کال نہنگے ؟ اُنھوں نے کہا جسقدرنى گذير بس سك ساته ائن كى قوم ن ايساسى سلوك كياسى . نم کولوگ صرور بحالیں گئے ۔ کاش اُسوقت تک میں زندہ رہتیا تو تھیا راساتھ بتا در قدبن نوفل کا پرکلام سُنگرا ورخد کیبراگی با توں سے آپ کوسٹکیں بوگئی ۔ اور م *لىن قسم كى كھېر مېر*ستاپ كى طبيعت كومېو تى توحضرت ص*د يحمري كى*كىن د لامېر آنپ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب کھارے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجکونا گوآ معلوم مبو تی نقی تو *تعریجهٔ ناسے کت*ا تھا وہ اس طرح سمجھا تی تنس کہ اُس <u>سیم</u>ے و ل کو

یس بیوجا تی تمی اور کوئی رنج محکونہیں میتوانھا۔ کہ <del>خدیج</del>ا کی ہا توں سے وہ ہلکا اور آسا عبائية اس حديث مسيمعلوم مهوتا بحكه وه كسقدر ثابت القلب ورستقل مز تقیس که رسول منتصلی الندعلیه وسلم حبیسے اولوالعزم اور بھاری بھر کم رسول کی ٹو ٹی ہوئی ہمت بندھایا کرتی تقیں ۔ اس طرح پر وہ انحضرت کی ندصرف زندگی کی تسریکی میں بلکہ رسالت کی کامیا بی می*ں تھی ایک قوی ا ورزبر دسست* با زوتھیں رسول متدصلیا متدعلیه وسلمائن کی دفات کے بعد*اکثراُ*ن کی تعربی<sup>ن</sup> تھے مصرت عائشہ فرما تی ہیں کہ اکٹرحب آپ گھرمس اشریف لاتے تو صَديحة كا ذكر یتے اور سی راُن کی تعربیت فرما تے - ایک د فعہ فرما یا کہ خدیجۂ شسے اچھی کوئی ہوئی کم نہیں ہی۔ و ہ ایمان لائی ا ورمب لوگ کا فرہے۔ اس بے نمیری تصدیق کی - اور ب لوَكَ محكوم عبلا نَفْتُ سِنْ السلام الله الله الله الله الله المراسب الوكول میکو محروم رکھا۔ اُس سے المتٰدنے مجھے اولا دیں عطاکیں اور کری ہوی سے اولا د جس طرح حضرت خدیجه رسول مترصلی مترعلبه وسلم کی حیات دل ہے مروکا ر مطبع اور فرمال بردارتھیں ۔ ہی طبی حضرت بھی اُٹ کی قدر کریتے تھے ۔ اسینے مشام معاملات میں اُن سےمشورہ لیتے اوران کی رائے سے کام کرتے اسی وجہ سے اُن کی و فات سے آپ کوسخت صدمه موا - کیونکه اُن سے مرطرح کا آپ کوآرام داخینا ت حاسل تھا۔ اُن کی صاحب کے اور تداہر کی وجہ سے کفار مکہ آپ کو ریا دہ کتلے فنہیں بہونچا سکتے تھے۔اُن کے انتقال کے بعد ہی ا<del>بوطالب بمی مرکئے۔</del> اور جاروں طرفت كفارك سرأها با اورستا فاستسرع كيا-حفرت خدیج ہے ۲۰ برس کی عمر مس مجرت سے تین سال میشیر مضان کے ینه میں وفات یا بی اور مکہ کےمشہور قبرستان حجون میں دفن کی گئیں۔اُسوقت

مازہ کی نازی نہیں ٹیرھی جاتی تھی۔ رسول دنٹرصلی انٹرعلیہ وسلم کی تمام اولادیں سوا سے حضرت آبہم کے نہیں <del>س</del>ے ۔ سب بہلے قاسم پیدا ہوئے جوچا ربس کی عمر میں نتقال کرگئے ۔ نہیں کے نام ا كى كىنىت الوالقاسم ببولى - بهرزينب اس كے بعد عبد المتدر بهررقيه . ام كلتوم - يهرفاطمه رمبرا وعبداً تشديه نابي بن كالقبطيب طامرتها دوبرس كي صر<u>ت خدیج</u>ران بحوں کی میر ورسٹ ل ورتر مبت نهایت محبت ورسار کے گا بس - چنانچەر رسول مەنە صلى كەرغىلىيە رسىلى لىدىىي فرما ياكرىتى ئىشىڭ كەن كانت اربىيە وام العيال ''دگھر كى مانك وريجوں كى مال تقى عمها الله ورضى عنها ـ ان کی فضیلتیں حدیثوں میں ہمت کثرت سے ہیں ۔ تحاری میں حضرت علی ا سے روایت ہو کہ رسول ملہ صلی متارعلیہ وسلم نے فرمایا کست سے بہتراس مت کی عور تو میں *مذکبی اور گربشتامت میں مر*مم بيشك اسلام كى جرجائے كى ابتدا في كوسٹ اورا دلیت کسلام بیرایی صوحیتیں میں جوم طرح برحضرت خدیجی کواس است کی تا معور توں سے بہتر مرو نے کا درجہ دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیے نھیں <sup>وجو</sup> بات سے فرمایا تھا کہ <del>ضریحہ</del> التّٰدانّیا لیٰ تم کوانٹارت بھیجیّا ہو کہ تھا ہے گئے جنت میں ایک محل تیا رہے۔ ان کی وفات کے بعد ہمنے مرت ہمیشہ ان کی نُعرلیٹ ورائیکے لیے دعافرات اور جب كوئى قربانى كرتے تو يہان ان كى سميليوں كوكرشت صحيح سے بعدكى كو وست اُن كاكونى رسنت دارجب آئے ياس آباتو بہت زيادہ اُس كى خاطر مدارات كرتے صتك فديخ جفرت ك كل مرضل أسرقت مك آيا دومانكام نسكا

## مفرت فاطريز

نام فاطریّ لقب زہر آئی۔ نسبے لیے یہ کدیناکا فی ہی کہ دنیا میں سہ شرے پاپ کی بہٹی ہیں جبیرتام کارم فضائل ۔ انسانی نشرافت او نیو بریوں کا خاتمہ بہوگیا اوران کی والدہ خدیجہ الکبرشے ہیں خبھوں نے ست پہلے ۔ سالت کی تصدیق کی ۔ اور جبکے فضائل اسقدر ہیں کہ اس امت میں اُن کا دہی ورجہ ہو چوگر مشتہ امت میں حضرت مرقم کا ہے ۔

رسول مدّر صنى الدّر عليه وسلم كى كل سات اولادين مبومين جن بين سع آكيك مدين ايك بيش اربيم مارير قبطي سع مقد - اور با تى كل حشرت خديجة الكيرش ناس

تفیں ۔ لیکن کسی سے سوا<u>ئے فاطر ر</u>ضی الله عنها کے نسل نہیں جلی ۔ حضرت فاطر اللہ تا محقیقی بھائی بہنوں سے چھوٹی ہیں۔ ان کی ولادت کر میں ہوئی ۔ اسوقت

رسول منتصلي الله عليه وسلم كاسن مبارك ١٥ سال كاتها-

بچین ہی سے حصارت فاطر کی طبیعت میں بہت زیادہ شانت اور سادگی تھی ان کی اور بہنیں کھیلنے مگیتر لیکن ن کاجی کھیل میں مذلگ ، وہ اکٹر لینے قبیلہ کے اور گھروں میں جلی جامیں لیکن ہے کہ میں جانا پ ند مذکر تیں ہیمیٹ لرپنے مقرم والدہ کے ہا ہی رستیں ۔ اُن کی یہ سادگی شانٹ اور کہ شغنا رسول الٹہ صلی الٹہ علیہ وسلم کو بے صد پ سند متی ۔ اسلیے آپ ان کو قبول (نارک الدنیا) کہا کرتے تھے ۔ اور اسکے ساتھ بسقہ آپ کو جست بھی اُنٹی اور کسی اولاد کے ساتھ مذہتی حالانکہ ان کی مجن و سری منبل انسے آپ کو جست بھی اُنٹی اور کسی اولاد کے ساتھ مذہتی حالانکہ ان کی مجن و سری منبل انسے

زيا ده فولفهورية اوتيز فهم تعين -

امبیان کی عمرپورے بیندرہ سال کی مجی نہیں مہوئی تقی کہ اُفترم والدہ کا سایہ سرت اُٹھ گیا۔ اسی سال قضااللی سے ابوطالب نے بمی انتقال کیا جو خصرت علیٰ کے باپ اور بسول مندصلی مندعلیه وسلم کے حجاا ورزبر دست حامی سے ۔ان دونوں اقعات سے انحضرت كواسقد رمنج مبوا كدنعبش صحابه سكتي بين كدمهم كوخوف تفاكرآب كي حالت غيرته وقا ایسی حالت میں حضرت فاطمی<sup>و</sup> کے رنج وعم کا اندازہ لگاٹا ایک مشکل مرہو۔ ادھرمال کی وقا کاصدمہ۔ اُدھرماپ کی بریٹانی ۔ علاوہ بریں ابو<del>طالب کے میڈسے</del> کفار*وکہ صر*ت کو سالے لگے تھے اسکا ریخ ، غوض ایک صیببت کا بہاڑتھا جواکن کے اوپر ٹوٹ ٹیرا۔ یا م باوبودالیس مخت روحانی آلام کے اُنھوں نے نہایت صبردا شقلال سے کا م لیا ۔ شرق اسی دُصن میں رہتیں ک*رکسی طرح لینے معزز* باپ کونتوش <sup>دیم</sup>ھیں -ا وسمبیت*یاسی ڈ*وہ میں لگی رمتبس كرايسا نهوكه كفا ركهيل أن كوكو أي تليف بيونجا مئيل ا یک مرتبه رسول متاصیع الته علیه وسلم کعیم شما زیره مسی تھے بعتبہ اویشیں وفيره لي جوكفاركي سرگروه تھے او جضرت كوئتليف بيونچالئے كى كوشش من إكرية تھے۔ اوسٹ کا یو<sup>و</sup>نا جوائسی دن جے کیا گیا تھا سجارے کی حالت میں سے کی گر دن م لاكرة الديا-آب استكي وتحبيت بسر شائها سكيم بيرد مكر في المية دوريل ورائس كوآب كي ردن پرسے ہٹا دیا ۔ اوراُن کفا رکوجووہاں کھڑسے نبس سمبر تھے مدوعا میں دیں ۔ حضرت نع بي أنمكراً ك بير مدوعا فرما في اورآخرا صدى لرائي مين و ه مرب الم يح سب والمل المنهم موس حضرت فاطهم بيشر سي المينية قام الذار كها في يينه - أشف بشين بول عال لباس وغيره منزض مرا كيمه باستهيس رسه ل ملاته في الشرعليه وسلم كي يوري تقلي كر ل النين حفرسته عائشه فرالي مي كرايس في المام وه منا وسكات بين رسول منته لي علیه وسلم سنه سنت که زیاده مشامه فاملیوسی کو یا ۱۰ ام سلیز کمتی س که رفعار و گفتار میں

ىلى النارعليه وسلم كا<u>فاطمت</u>ين بهي سباب يرت با ده الفت رکھتے تھے ۔ حب کیمی سفرالڑائی آتے توسعدمیں دوگا ندا داکر کے ستے پہلے حضرت فاطریقہ کو دیکھنے جاتے ا سکے بعداز واج مطراب کے پایس تشریف لاتے ۔ اوران کی اسقدروقعت محتے تف كرحب وه آريج پاس تين توآپ كھڙے موجاتے اوران كواسينے پاس شجاتے -ا دراُن کی سرآنکھوں پر بوسیہ دسیتے ۔ دیسا ہی جب رسول لٹصلی مٹدعلیہ وسلم اُسکے ن لو کوں نے کاح کا پیغام دیا ۔ ایکن سرور کا کتا ما رئے حضرت علی کرم اللہ وجہد کو آمادہ کیا کہ تم خود جا کر بھے الني تتعلق كمو حضرت على تشراه في الع كيُّ اور فاطرير كي ساته كاح كاسفام ديا ش موے اور حضرت فاطریک ماکر فرمایا که علی تهاری نسبت ذکر کرتے خاموسشس ببوكيش حضورك اسكيسكوت كورضامندي قرار ديكرحضرت المران كالخاح كرديا - بير كاح بجرت سے يا نبج سيني بعيد بوا -اُسوقست رت فاطمع کی عمراتھارہ سال جھ عیبنے کی تھی ۔ اور حضرت علیٰ کاسِن کہیں برس باليخ مهيني كالحفاء حضرت على أسوقت ببت "ناكرست سفي - اور كيم ماس ند تفا- رسول الله صلی التُّرْعِلیه وسلم نے فرما یا کہ میں نے تم کو ایک اُررہ دئی تقی وہ کہاں ہے ۔ اُنھو ک کهاکه وه توموجو دینیم -آینے حکم دیاکه اُسی کوفروخت کر دو حضرت <del>علیق</del>وه زره تھے: و لے گئے ۔ حضرت عثمان عنی سے اسکوچا رسو ڈرہم ریٹر بدلیا ۔ اورجب بینا توکھا ہے علی اپرزرہ برنسبت میر ہے ہم کے تہما سے سیم سززیادہ زیب بتی ہجا سیلے

وبي جارمودرمم حضرت فاحكه كامرة واربايا -بحائع كح بعديضرت ك ايك طشت غرمامنگايا اورلينے صحاب ب مینندها لاکر دیا - اور *حضرت علی آینی زره کرور کھ*ک بهردی کی دکان سے تھوڑا ساجولا نے جس سے واسمہ کا سامان کیاگیا حصنرت على سنے ايك جيولما سامكان حورسول متنصلى التدعليه وسلم كے مكا ی قدر فاصلہ پر تھا کرا یہ پر لیا۔ آپنے اپنی لوٹدی <u>آم امین</u> کے ہمراہ حضرت فا<del>ک</del>ر اس دین و دنیا کے با وشاہ کی معزز مبلی نهابیت ساد گی کے ساتھ ایک لوند اہ یا وُں میدل لینے شوہرکے گھرمس کرا مکتف نے میں مکھ گئی ۔عروس ں یہ تھا۔ زیوروں میں صرف ہار وہند۔ اور کیٹروں میں چا در زعفیرانی رنگی ہو کی ل منتصلی الله علمه وسلم کوان کامکان دور دا قع مبولے سے کلیف تھی سے فرہا یا کرمیں لینے گھر ہے ڈریب تم کو رکھنا جا ہتا ہموں حص<del>رت فاطمی</del>وئے کہا ک ہے وب جوارمیں حارثہ کے بہت سے مکانات ہی اگر آپ کسے فرمائینگے تووہ کولی کان ہائے لیے خال کردسنگے ۔آسٹے فرمایا کہ حارثہ الومیرنے کیے اسقدر مکانات فال كرا ميك مين كداب مجهاكن كتة مبوئ شرم معدم بيوتى سے -په خبرحارنهٔ کونجی هیونجی - وه حضور کی خدمت میں کئے اور کما کہ یا رسول مللہ

<u>\_ يزمـُـــنا بوكداً بــِ فاطِّرُو</u>كولينے وَسِهِ بلانا جاستے ہيں . ا<u>سل</u>يے ميں بيريحا جُجُ اَت متصاب *ے خا*لی کیے دیتا ہوں ۔ پارسول متُدقسم ہوا متُدک کرمی*ں ورمیرا مال سب* ورائس کے رسول کے ملیے ہیں م*یرا*وہ مال جوانب کے کام آئے مجھے زیادہ پیا رامعلو ہوتا ہو رہنسبت اُس ال مے جومیرے کام آئے ۔ چنانخہ وہ ٹکان اُنھوں سے خالی *کوی*ا اورحضرت فالحريمان سأكيس-حص<u>رت فاط</u>ریزایک نهایت متقی اور دیندارعورت تقیس بخلیف دنیا اورمصا. كاأن كو ذرامبي خيال منيس موتا تھا۔ اسينے گھر كا تام كام كاج مبينا۔ يكا ماخود لينے ہاتھ ل تی تقس ۔ ایک مرتبہ دیے ٹا گوند ہے گوند ہے اُرکا ای تھی گیا تھا اور حکی پہنے ہے <u>قٹھے پڑے گئے تھے توحضرت علیٰ کے کہنے سے رسول مٹدصلی امتُدعلیہ وسلم کے یا سرکیکر</u> ن سے ایک خاومہ مانگیں۔ اُسوقت حضرت کے ماس بعبت سی لو'مڈیا ٰل کی مبو کی تھیا بُ إِنَّ مُئِن تُوحِفرت نے نہایت بیارسے مٹھایا اور ما تیں کرنے گئے حضرت فا ِ لونْدی مائنے ہوئے شرم آئی ۔ تھوٹری دیرشھیں ۔ اسکے بعد وامیں حلی آئیل ورکھیج *جھنرت علیؓخو* دائن کوساتھ لیکرگئے ۔اورعرض کیا ۔ آ بیے فرمایا کہ ان لونڈیوں میں سے میں تم کونہیں دہر کتا۔ یہ اوا صفر کاحت ہیں۔ یہ دولوں نا کامیاب ہی سے وایس چانے کے رات کو رمول منٹر صالی منٹر علیہ دسلم اُن کے مکان ریشر بھیٹالا سے اور فرا یا که کیا میس تم کوایک بساعل نه تبا وس جو تها کے لیے خا دمسے بتر مہو۔ کہا م ب يارسول منه- آسينخ فرما يا كرجب تم سون مكوتوم بحان النه ١٠٥٠ الحدمين ١٥٠ - اوّ التداكبرهم باريره لباكره ا س وا تعہ کومولا نامشبلی صیاحب نعانی نے نہایت خوبی کے ساتھ نگھ کیا ہے گھرمں کو ئی کنیزہ کوئی غسلام تھا فلاس سے تھاسدہ باک کا بیجال ر گھیر گئی تعیم طات کی و نوائیلیاں جکی کے سیسنے کاجودن رات کامتھا

نەرەرشك بھركے حولاتی تمس مار مار الما من الماس مبارك غمارست جهاثرو كامشغلهي حوميرسبهج وشامتها برهى كجيرا تعنسات كه ويإب إذن علمهما آخرگیں جناب رسول طداکے یا س محرم مذت بولوگ توکیه کرسکیس پذوخن والس كبير كه ياسس حيا كامقام تما بمرحب كئيس دوماره تولونجعاحصورك كاكس ليوتم آئي كليس كما خاص كام تعا غرت به هی که اب هی ندهه منه سے کسکس حبدرسن ان کے منہ سے کما جو مام تھا اجن کا کرضفت سند بنوی میں قتیبا م تھا ارست دیم مواکه غرمان بے وطن میں کن کے ہند ونست فارغ نہیں ہنوز مرحب ابتهام تعا وحومصيبيتر كداب ان يركذ تي مين میں اس کا ذمید دار معول میرار کا متحا جن كوكر محوك بهاس سے سوماح ام تھا فهرتم سے بھی زیاد ہ معتقدم تمال کاحق حرأت مذكر سكيس كمرادب كالمقام تعيا فاموش بوك سيدة ياك رهكيس اوں کی سرانل میست مطر<u>سے زندگی</u> ہے ماہراے ڈھرت برخیرا لاٹام تھا ''ا حضرت على كالكسابعت برى فصيلت بيهمي بح كهضرت فالمرا بحضح كاح مير تقبس صحابه كرام اسكى وحبسك ان كابست احترام كرست يقم-باوجو د ا *سکے کرحفنرت علی ج*ناب سیدہ کی خاطرداری کاخو دہمت خیال کھتے نصے اور کوئی بات ان کی منشا کے خلاف کرنالیہ بندینیں کرتے تھے لیکن بھیرہی رپول ملکم صلى الشيطليه وسلماُن كو مّاكيد فرمات رسيتي تھے كہ فاطرين كے ساتھ اجھا برتا وُركھو ۔ أ دم حصرت فالحسر كومي بارمازه يسحت كرت رست من كهورت كالرا فرص شومرك اطاعت ہے۔

ایک مرتبہ کسی مات برحضر<del>ت فاطر حصرت ع</del>ام <u>اسے رخیدہ مبو</u>کنگس - اور کا میں اس کی نشکایت رسول متاصلی التارعلیہ وسلم سے کر ونگی ۔جنا بخہ وہاں تشریف کیگئر اورکیفیت میان کی مص<del>رت علی</del> ہی ساتھ ساتھ ساتھ کئے تھے ۔اورخاموش سٹھے تھے حضور رسالتًا ب بغ بناب سيره كونحا طب كسك فرما يأكه مبيثي مسنو-سوجو سمجهو- بير الما ضروريه كرمروتام كام عورت كى منتائك مطابق ي كري، ا ينصيحت مُنكراتي ولان سے واپس آئيں .هنرت على فرماتے ہیں كذاس كا میرے دل پراسقدراڑ پڑا کہ میں نے اپنے دل میں عمد کر لیا کہ اب مجی فاطمہ کے جملا مزاج کو کی کام نیرکروُگا۔ ا مک مرتبه میرور کا نیات کسی سفریت تشریعیت لائے ۔ اورسیسی معمول سہل حضرت فاطمه پنکے گھرگئے ۔ اُن کے بیاں ایک زنگین بردہ لٹکا ہوا تھا اور ہاتھ میں اُ ہندوں نے دوحاندی کے کنگن ہیں رکھے تھے۔ آپ یہ دیکھتے ہی واپس چلے آئے <del>صنرت فا ل</del>مه آ ہے اس طرح واپس جا کے نسے دنے مگیس ۔ اتنے میں آ کے غلام صرت ابوران<u>ہ وہاں ہوئے گئے</u>۔ ایموں نے حضرت فاطمۂ کوروتے مہوئے دیکھ کر کیفیست بونیمی - اُنفول نے کہ کہ رسول متناصلی انٹاجلیہ وسلم میرسے مکان سرتشریعیت عُ تقع اوركبيده موكروايس جلے كئے - معلوم كرول -ابورافع لے کہاکہاس کنگن اور مردہ کو دیکھ کر۔حضرت فاطمہ نے اُسی وقت ان دونوں چیزوں کوحضرت ملال کے ہائے حضور کی جارمت میں مبحدیا اور کہلادیا کہ ے سے اُن کوصد قد کر دیا۔ آپ جب کوچاہیں دیدیں ۔ آنیے اُن کو بیج کراُن کی قیمست اصحاب صفر کے اخراجات میں صرف کردی ۔ حضرت على عن حبتك مضرت فالمرائك بحاح ميں رہيں دوسار نخاح نہيں كيا سامارا لوجهل کی مبٹی سنے نکاح کرنے کا ان کا ارا دہ معلوم مہواتھا۔اسپررسول منہ

ملی التّه علیه وسلمنے فرمایا کہ ایک مشرک ا وررسول متّلہ کی مبٹی ایک گھرس حمیم نہیں سکوتیں ؟ حضرت فاطمه كي اورتين ببني حس طبع عين جوالي كے زمان ميں گذرگئس اي طبع <u> حضرت فاطمہ نے ممی کم عمر ما پی</u> ۔ ۲۹ مال اور چیند سلینے کی عمر میں رسول لٹرکی وفاتسکے مینے کے بعد تیری رمضان سلامسر سندی رات کوا تقال کیا۔ ؟ یی سبب ہے کہ ان سے حدیثیں بہت کم روایت کی گئی ہیں۔ حضرت عالمشكمتي ميس كدايك ون رسول للصلى الله عليه وسلم بيشي مبوك سق -فَاطَنَّهُ ٱبيُن - اورکسقدراُن کی رفتار رسول الله سے مثابہ تھی ۔ آھینے اُن کو نہایت پیا، سے ٹھایا۔ اور کی اُک کے کان میں کہا وہ روسے لگیں۔ پھرد وہارہ کچے کان میں کسیاوہ منے لگیں۔ محکواُن کاروناا ور نوراً ہی منب نادیکہ کرسخت تعجب ہوا ۔ جب ہاں ہے ھیں توہیں سے پونچھا - کہا کہیں رسول مٹدکا را ڈم*برگز* نہیں فشاکروں گی ۔ ہیں خاہر<sup>و</sup> ورسی - انخضرت کے انتقال کے بعد میں انچودریافت کیا ۔کماکریمے حضرت نے میرے کا ن میں کہا کہ بیمیری زندگی کا آخری سال ہے۔ اسپرس فیے لگی ۔ پھراسینے فرِما یا کہ کیا تم اس سے خوش ہنیں ہو کہ سہتے ہیلے تم میرے باس آؤ۔ تومیں خوسشو ان کے مرض الموت کے متعلق ماریج کے صفحات باکل خاموش میں گرچھا نتک ہم کو معلوم مہوسکا و کسی لیسے مخت مرض میں نہیں مرس جس کی درجہ سے کچھ د نوں یک صاف فراش رہی مہوں - بلکہ اب<del>ن عبدالبر</del>کھتا ہے کہ جبدن *انکا انتق*ال مواائسی دن تفور اجی کرم غسل کیا تھا اور کیٹرے بدلے تھے ۔ جنانے میں ہمت کم لوگوں گوٹسرکت کاموقع طا ۔اس کی وجہ بیتھی کہ رات کوانتقا م دا - او رصرت على كو دصيت كر گئى تقيس كه رات مى كوم كو دفن كر دينا - الفرت خو دسي

ىل ديا چھنرت مباس كى خازە كى نماز ٹرھا كى - قبركائھىك يتەبنىس - گرىيضرورمعلوم ہدینہ میں ح<del>ب البق</del>ع کے قریب ہی کہیں ہے۔ ان سے جارا ولادیں تقیس حتی حتیج ۔ رمزت ۔ ام کلنوم ، ام کلنوم سے صر الرین الخطابؓ نے نخاح کیا اُن سے دوہی ایک سل حلکر ختم ہوگئی ۔ باتی اورا ولا و کی سل حضرت عاكشكركتي بين كدميري أنكسول في يسول بشصل الترعليدوسلم كے بعد فاطقًا سے بهترکسی کو نہیں دیکھا ۔ ا ایک مرتبه سی نے حصرت عائشہ سے او مجھاکہ رسول سی مسل التہ علیہ وسلم سے ر مادہ کس کے ساتر محبت رکھتے تھے۔ اُکھوں نے کہاکہ فاطریٹ کے ساتھ۔ صيح حديث ميں وار دسے كرهنرت فاحمية جنت عورتوں كى ملكہ ميں -صحابہ لئے ایک مرتبہ پونچھا کہ یا رسول التلہ عور توں میں کس کا درجہ مبند ہے ۔ أئيها بين خيار خط زمين بير كلينيجي - اورفزمايا حرتم - خاريج. - فاطمه اورآسيه (زوجه فزعون) اس مرس محدثین کا اختلات ہج کہ اس امت میں فضلیت کس کو ہے کسی نے عنرت عائش كوفضل قرار دياسي - اوركول كنام كحضرت فاطريس بهترين -لیکن عام مسلما نوں کا اعتقادی<sub>س</sub>ی ہ**ی**ے ک*رحضرت فاحم* فضل ہیں۔ کسی سانے خوب دى كىيى گفت عائشە دىضل بهترا رمنت مب البيشراس رسنة ديكررگ بمراس مرس اختلاف م كر خد يكر مهر من كرعا كشرير

چئیت فقلف ہیں۔ اولیت اسلام اور ابتدائی کوسٹنٹوں کے کا فاسے حضرت فیریح ہفتل ہیں۔ اور علم وظمرت کو دیکھتے ہوئے حضرت حالتہ کا در جہ البندہ ہے۔

بعض لوگ یز خیال کرتے ہیں کہ فاظریہ کی ضیلیت اس جب ہیں کہ وہ رسول نشد لی علیہ وسلم کی ہیٹی تھیں۔ لیکن برخیال درست ہنیں ہج۔ ان کی ذاتی خوبیوں نے ان کے درجے بلند کیے ہیں۔ اسلام میں سبی شرافت کا کا فائیس ہج بلکہ بڑم ہیں۔ گاری کا ہی حضرت نے ایک مرتبہ فاطریہ کو نصیحت کرتے میوئے فرما یا کہ تم یہ مذخیال کر وکہ ہیں تھے ال حضرت نے ایک مرتبہ فاطریہ کو نصیحت کرتے میں بلاا ذین کسی کی شفاعت ہنیں کرسک با پہنوں تو آخرت ہیں تہاری مدوکر و نگا۔ میں بلاا ذین کسی کی شفاعت ہنیں کرسک با جہوں تو اور یہ بچھ لوکہ عاقبت میں کوئی چیز سواے علی خیرے مفید ہنیں ہوسکتی۔

## أم الموثير عائشة

نرب ابو مرصاً يِنْ خليفه ول بين حوانبياً رك بعد ملا ستنارها م منيك

آ دمیوں سے ہتر ہیں۔ ان کی والدہ ام رومان میں جوکٹانہ کیا ولادمیں سے ہیں۔ ہاپ کی طرف سے قریشی اور ماں کی جانت کٹانی ہیں۔

ان کی ولادت ہجرت سے نوسال مینیر کد میں ہوئی حضرت ابو برشاسے کی ال
پیستر سے مسلمان ہو چکے سے اسلیے اِن اِیک لحم بی کفر کا زمانہ نہیں گذرا ۔ اور دنیا میں آب
ہیں ابنی پر ورش کے لیے ان کو اسلامی آغوش ملا ۔ بچپن میں اِن کی نمایت آجی برورش
ہولئ کیونکہ ان کا حسن اور ان کی طبیعت کی تیزی ہید و چیز برالیے تقیق بی وجہ سے مال با
ان کی غیر معمولی محبت تحریق ہے ۔ انکے ہات پا وال و ران کا مہم بہت تو انا تھا اسلیے انکی
انٹ و منا بہت اچھی ہوئی اور اپنی ہمجنسوں میں قد وقامت صورت او فر ہانتے کی اطسے
انٹ و منا بہت اچھی ہوئی اور اپنی ہمجنسوں میں قد وقامت صورت او فر ہانتے کی اطسے
ہمیں ہمت بھی اور اسوقت کے معمولی کھیلوں کا اچھا حاصہ ذخیرہ اینے پاس جمع
انگے اندر بھی بہت تھا اور اسوقت کے معمولی کھیلوں کا اچھا حاصہ ذخیرہ اینے پاس جمع
ماورت بہت تھا اور اسوقت کے معمولی کھیلوں کا اچھا حاصہ ذخیرہ اینے پاس جمع
ماورت بہت تھا اور اس قرح پر شام لڑکیوں کی سردار بنی رہتی تھیں ۔ ماں باپ کو ان کی لہرکیا
ماورت بہت ہی جمعی معلوم مہوتی تھی ۔ اور وہ اپنی اس بہو نمار نفی بچی کی مراک اور اور وہ اپنی اس بو نمار نفی بچی کی مراک اور اکو لئے بیار سے ویکھتے تھے ۔ اور ان کی بلید خیالی اور عالی بہتی دکھے کئوش مہوتے تھے اور ان کی بلید خیالی اور عالی بہتی دکھے کئوش مہوتے تھے اور وہ این اس بو نمار نفی بچی کی مراک اور ان کی بلید خیالی ۔

بیار سے ویکھتے تھے ۔ اور ان کی بلید خیالی اور عالی بہتی دکھے کئوش مہوتے تھے اور خیالی ہے ۔

خاصکراُن کے اُس خواب سے جو اُنھوں نے دیکھاتھاکہ تین جا ندلوٹ کرمیرے اُنٹوش میں گرے ہیں ۔ حضرت آبو برصد یک جو خواب کی تعبیر کرنے میں تام عرب میں مشہور سے اور بھی تحقیر سے جنانچہ آخر میں جب رسول متلصلی التّدعلیہ وسلم کا انتقال الله اور آپ حضرت عائشہ کے جرے میں دفن کیے گئے تو ابو بکر شانے عائشہ شاسے کہ کہ '' اور مہانے تین جا ندوں میں سے مہلا اور مرسب اچھا جا ندمہا نے آغوش میں آیا'' اور اسکے کہنے کی تو صرورت نہیں کہ بعد میں و وجاند ( ابو بکر شِ عمر شُ) اور بھی اُنٹی آغوش میں کے بعد میں و وجاند ( ابو بکر شِ عمر شُ) اور بھی اُنٹی آغوش میں کے بعد میں و وجاند ( ابو بکر شِ عمر شُ) اور بھی اُنٹی آغوش میں کے بعد میں و وجاند ( ابو بکر شِ عمر شُ) اور بھی اُنٹی آغوش میں کے بعد میں و وجاند ( ابو بکر شِ عمر شُ) اور بھی اُنٹی آغوش میں اُنٹی آغوش میں کہ بعد میں و وجاند ( ابو بکر شِ عمر شُ) اور بھی اُنٹی آغوش میں کے بعد میں و وجاند ( ابو بکر شِ عمر شُ) اور بھی اُنٹی آغوش میں کے بعد میں و وجاند ( ابو بکر شِ عمر شُ) اور بھی اُنٹی آغوش میں کے بعد میں و وجاند ( ابو بکر شِ عمر شُ) اور بھی اُنٹی آغوش میں کے بعد میں و وجاند ( ابو بکر شِ عمر شُ) اور بھی اُنٹی آغوش میں کے بعد میں کہ بعد میں و وجاند ( ابو بکر شِ عمر شُ) اور بھی اُنٹی آغوش میں کے بعد میں و وجاند ( ابو بکر شِ عمر شُ) اور بھی اُنٹی آغوش میں کے بعد میں و وجاند ( ابو بکر شِ عمر شُ) اور بھی اُنٹی آغوش میں کے بعد میں وہنے کہم کی تو میں کر بعد میں وہ بعد میں وہ بعد میں وہ بھی کی تو میں کہم کے بعد میں وہ بھی کر بھی کے بعد میں وہ بعد

اول الدصل الدول ا

جب رسول مندصی النه علیه و الم که سے سجرت کرکے مدینی بین تشریف لائے اسکے ایک سال کے بعد حضرت عالشہ و داع کی گئیں ۔ اُسوقت ان کی عمر محمد نیا مُد نوسال محق ۔ اور جب سرورعالم کی وفات ہوئی تو وہ چبند ماہ زائدا ٹھا رہ سال کی تھیں ۔

سول نتصلی متعلیہ وسلم کو امهات المؤمنین کی بہنست نئے ساتھ زیادہ محبت اور نہیت تھی اوراُن کی بہت قدرا درغزت کرتے تھے ۔ لیکن ما وجو داسکے حقوق کی بنے سستے ایکساں مقرر کر درکھے تھے ۔ اس میں کسی قسم کا فرق منیس تھا ۔ البتہ حضرت سُوّدہ نے اپنے تمام حقوق حضرت عاکشہ کو دید بیٹے تھے اس لیے دیگر از واج مطرات کی

ست ان کاحق دوحندتها -حفنوراكرم كوحفرت عائشه كے ساتھ جومجیت تنی و ہ اسکے عدہ اوصاف وقرامند کی وجہسے تھی ۔ اکٹرحب آپ گھر مس فشریف لاتے تو اپسے سے گفتگو فرماتے ۔ اورا ن کی نْسُ سُنِيّے ۔حضرت عائشہ کی نصاحت وہلاغت صربے لمثل تھی · نہاہت مسلسل او ىقة لَ كَفْتُكُوكِ تَى هِين - اسوج، سے آب ان كى باتول كوببت ليند فرماتے تھے -رسول مندصلي الترعليه وسلم كوحبق ررهنرت غائشه كم ساتع مجبت تقي اسقدر بلكهاس سنے زیادہ بیراُن برقربان تھیں ا ور تحیثیت شوہر مہوئے کے توعزت کرتی تھیں رسالت کے آواب کا بمی ساتھ ہی ساتھ کھا ظر رکھتی تھیں ۔ اور کھی لینے مرتبہ سے تب وز نہیں کرتی تقیں ۔ پس امرکو ڈراہمی حضور کے خلاف طبع ڈکھیٹنس کھی اس کی حرات نہ کرتیں ا درآب کے تمام حالات سے خوا ہ گھر کے ہوں یا باہر کے دا قعینت جال کرتیں -اور ان كو محفوظ ركھتيل - ان سے دوم زار دوسو دس حدیثیں روایت كی كئي ہیں -جسقد رعورتیں دربارنبوت میں *سئلہ بو چھنے آتیں زیا*وہ ترحضرت عاکشہی کے ذریعہ سے پوچتیں ۔ اور یہ رسوخ حوصنو رکی خدمت میں ان کوحال تھا ان کی کمبال ڈ ہ<sup>ا</sup>نت ادر تقو*ے اور دینداری کی وجہ سے تھا۔ ان مں ٹری خو*بی *یہ تھی کہجو*ہا*ہت* ان كى تىجەمىي بەلا تى - أىبىرد وسرول كى *طرح فوراً احت*فا دنىي*س كەلىتى قىيس بېڭداچى طىسىرچ* سمجە نوچە كەتسىلىم كەتى يىسى -رسول نٹائسسلے المترعليه ولم كى وفات كے بعد اكثر دشوارسسلوں مي صحافيرام انہیں کی طرف رجوع کرتے تھے ۔اور یہ اس کی دشواری کوحل کر دبتی تقییں پرجیے بٹیے صحابه ملكه خلفاء ميراث وغيره كي مسئل ان سية أكر يو تيت شف -ان کی راہے عام مسائل میں ہست ہتر سمجی جاتی تھی ۔ جاہلیہ سے واقعات محالا ا در قدیمی شعرا کے اشعار کے علا و ہ علم حدیث کی معلومات ان کوہبت زیا و ہ تھی .

قرن صحابه ميرسب بهتر حوديد على ائت أن مي ائخاشار تما-اس سے بڑ کراس کی اور کیا دلیل موسکتی سے کہ حضرت عبدالندین عمر - ابن عہ ابوموسىٰ اشعرى - ابوم ررية وغيره رضى الله عنه غظيم الثالن صحابه ان سعة أكر حديث م اوران کوروایت کرتے تھے . ا مَا مُرْسِرُورِ عُن حدمیث کے اما م ہیں کہتے ہیں کہ 'عائشہ مست ٹری عالمسہ ہیں' ورحقيقت ميس المخضرت كي احا ديث كالبهت ثرا حصه مهم مات بديج سكتا اگر حضرت عاكشة ان کی تقرمه بنیایت قصیح و ملیغ ا ورئیر ٔ ورمهو تی تتی ۔ تاینج کی کتابوں میں ان کی کئی ت تقرریں مندرج ہیں جن سے اُن کا کمال معلوم ہوتا ہے ۔ لنکے مِلم کی وجہ سے حضرت کے بعد خلافت کے زمانہ میں ان کی غزت وغرفمہت ترقی کرتی جی گئی - تمام صحابہ ان کااعزا زبرنسبہت اورامہات المونین کے زیادہ حضرت عائشہ کو دنیا کے مال وجاہ کی کو ئی خواہٹ رہیں تھی میراروں درسم اُسکے پاس کتے تھے اور وہ اُسی دن غرما متی عبیم کر دیتی ھیں ۔ایک مرشبرایک لا کھ درہم کیا س آئے۔ اُنھول نے فرتقتیم کردیئے آ اُس دن روزہ رکھا تھا ایک خا ڈسٹے کہا یے ایک درسم می نمیں رکھا کہ گوشت منگاتے - کہا کہ اگر تم نے یاد ولایا ہوتا تو عبدا متَّدبن ربيُّر دو مَلَّه كے حاكم تھے اورلعدمیں خلیفہ مو كئے اسكے بھا بھے تھے وہ اکٹرلونڈی ۔ غلام اور مال و نہسبا باپنی اس محترم خالہ کے پاس تھیجا کرتے تھے ۔ ایک ط کمئی سولونگدی ادر غلام بھیجے اور مال بھی بھیجا ۔ اُنھنوں نے تام مال خیرات کر دیا اور لوند اورغلام آزاد کرنسیے عبداللہ ضاحت پرکیفیت سی توکہا کہاب زیمیس کے وہ

۔ بے دردی سے خرج کڑوالتی ہیں۔ بیٹ نکر حضرت عِالَتُہ ﷺ عبدا لیکڑ سے خفاہو ر فرمایا کہا سے وہ میرے سامنے مذکبے پائے ۔ آخر کئی دہتے بعد ٹری سفایش سے بدالت آئے یاؤں کراکے رولے لگے اور این تھورکی معافی جاہی ان کی سے ٹری فیاضی یاتھی کہا تھے ججرہ میں مبب رسول التّد صلی التّدعلیہ و <u>ورابوبکرصدیق را دفن موجیکے توایک قبرک حکمہ خال حتی حصنرت عاکشہ ش</u>نے اُسکولیے ليے مخصوص كرركھاتھا يحسى سلمان اورخاصكر حضرت عائشة كواس سے ٹرمكرا وركيا تمنا ہوسکتی تھی کہ وہ رسول سکھ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس *اور حضرت ابو پکڑھکے قر*س د فن موں ، مگر صبوقت حضرت عمر منانے مرت وقت لینے بیٹے <del>عب التن</del>دین عمر فر کوئیسیا ک درکهلایا کهآپ و ه *هنگه حواس ځَجَره می* خالی مرحکو د مدین ناکرمیںاُسی میں دفن مر<del>ل</del> توحصرت عائشة رمزسنے كها كرميں كے توائسكو ليپے ليے مخصوص كرركھا تھا گر حونكه آسيلنے لام اورُسلا نوں کی خدمت کی ہوا سلیے آپ کو لینے بریجیج دیتی میوں - اور آخر غىرت عرز ويى د نن موئے - يەلىپى فياضى سىچ كەاس كى متّال بلىر ماسكتى بە ا مام قاسم حوم حدین ابو مکرشکے سیٹے ہیں بیان کرتے ہیں کرجب مصرمیں ہا سے والدکولوگوں سے قتل کر ڈوالا توہما ہے جیاعبدا آرحمن بن ابی کررہ محکواورمیری مہن ا پیچ سمراہ مدینے میں لائے تاکہ برورش کریں -ح<del>صرت عائشہرہ</del> کوجب مخترم تېونۍ تو وه آمکيل وړوه مېم د و لول بھائی مېن کولینے گھرلیجا کرمړورش کرنا شرف کیا ت اور شفقت سے مالاکر کسی کے ال باپ کیا لیبی پرورش کریں گے ۔ ، مهم دولوں سن شعور کومہوئے کئے توائشوں سانے ایک دن <del>عبدا آر حمر ن</del>ظ کو مگایا اوركهاكه مين دمكيتي مهون كرحبت تهاست كمرست بين ن تحيِّ ن كو آ شالا في مهول تم جھے سے کچھ خفاسے رہتے ہو۔ میں تم سے سیج کہتی موں کرمیں ان بح<sub>و</sub>ں کو اسوجہسے تهاسے گرسے شیں اُٹھالائی کرس نے تھاری مجبت میں کمی یا خبرگری میں کو آہی

کھی بلکہ محض اسوجہ سے کرتمہاری کئی ہویاں تقیں ۔ حکن تھا کدان نا فہم تجوں کی پرورش میں امراییا میش آبا جواُن میں سے کسی کو ناگوارخاطر ہوتا اس کیے میں ہے اپنے آپ کو ئ كى نكه داشت كے ليے 'ريا دہ ستی سمجھا۔ اب كربيہ سيتے سن تميز كومپيو نيج كئے اور بھلا كى مازکرنے لگے ۔ اِن کومیں خوشی سنے تہا اسے عوالے کرتی مہوں ۔ لینے ساتھ کے لیے ایسے می مبوطبیا کرجی کندی اینے علیجوں کے لیے تھا۔ حجته کا قصه پیری که ارکاایک تھا کی معدان نامی تھا - وہ مرگیا - اسکے کئی سینج حيوث حيو ٿے تھے جيتہ اپنياولا دس*ے زيا* دہ ان تيم بچوں کی خاطرکر ٽا ۔ اور يہت زياده خيال ركمتا - است اتفاقاً كوئي سفر پينس آياجس مل محبوراً اسكو گرست نخلنا بڙا -، وقت ان بخیوں کی خبرگنری کی بابت سبت تحجرا بنی بنوی <del>زانی</del> کو تاکید کرگی ے مہینہ کے بعد واپس آیا توائش *نے کھاکدا سکتے بیجے* تواچھی حالت میں ہ کے بیچے خب تہ اور لاغ ہیں ۔ اُس نے زینیب سے پوچیعا کہ اس کی کیا وجہ ہے دِّناہے کہ تولے ان بحوں کو میٹ بھر کر کھانا تک منیں دیا ہو۔اُس سے کہا کہ مر ینے بچوں کو مرا برہی کھلاتی یہی مہوں ۔ لیکن میسب دن بھرکھیل کو دہیں مص ے جس سے ان کی حالت خراب مہورہی ہے ۔ جمیتہ سے نتہا نی میں ان بحول<sup>ت</sup> وجها تووه روئ اوركما كرسم كونهمات حاسان كالعابييث بصركها نانبين نصيب مهوا بخت ناراصٰ مبوا ۔ اورجی س کے اونٹوں کا گلہ آیا تو وہ تمام کلماً ان كے يچوں كو تحشد ما - زمیب كواسكا فرا قلق مہوا - وہ گوكر تيسے ميں مثيمی سيجيته -وا ه مذ ک - بلکها ورزمین ک تحویس اشعار کے - زینت آخراس سنے م ت میں سینے جلی آئی اورا سینے آبائی دین علیسوی کو جموٹر کرمسلمان ہوگئی تحبيه مبى اس خبركوم مشكر مدمية مين أيا - رَسِرَشْكَ إِسْ عَهْرا- اورانبي مهدِي كا جال مبان كم رجا ہا کہ ان کی سفارتی سے وہ واپس کھائے۔

مهان کی خبرمحکر ملی ہے ۔ اگرتم سے اسے بناہ مذری مہوتی تومیں اس کی خبرلتیا - <del>زبیررو</del> سومیں ہی ڈر تی تھی کہ کہیں <del>حجی</del>یۃ ہی جیسامعاملہ تم کوسٹ نہ آجائے! <u>اسلی</u>ے يتے پاس لائی۔ ليکن بتم خوشي سے ان کوليجا وُ۔ حضرت عبدالرحمل إن كي تعرفيف اورستكريه كرستة ببوسئة بهم دونوں كولسين ئشہ کے لیے ہارہ ہزار درہم سالانہ گذارہ مقررکیا کیونکہ دہ تا ماہاتاً آگریا دہ مغررتقیں لیکن کھوں ہے اس زیادتی کو منظور بنیں فرمایا ۔اور کہا ک ، كے مرسب كورارركا اب گذار مى برابرى رساچاسى - ميس زياده يمث كيرون مين خو دبيوند نگاكر بهنتي تقيس ايك مرتبرا مات خص. - کوکیژوں کی کمی نبیں ہے آپ نبیے کپڑے کیوں نبیں بیس - فرما یا کہ آتھ خسرت کی و ې كېبېڭ پيوندىدنكا ۇكېرے كومت جيو ژو - جوبيوندىنىں گا تااسكونئے كېرول كا میں رنگ لیتی تقیں - ناتھوں میں سولنے اور تیا ندی کی انگوٹٹی تھی ڈال میتی تیں باریک کیٹروں سے اُن کونفرت تھی۔ان کی تبیم <u>حف</u>صہ ایک مرتبہ کے یا س

ربک اوٹرصنی اوْرہ کرآئیں جس سے نظرگذرجا تی تھی ۔حصرت عائشیشنےخفاہو کر ست تھینبج لبا۔ اورایک موٹی اوڑھنی لاکرا وڑھا دی ، اور فرمایا کہ سور'ہ پورمیس متلد تق یے بڑی تاکید کی سے کی ورتیں اسی رانیت کو تھیا سے رکھیں۔ ایک شخص نے پوسستین تھا ہیں بیش کی ۔ فرمایا کہ مجھے مرسے مبو کے حالور واکی کھال سے نفرت ہو۔ اُنھوں نے کہاکہ ہم نے اسکواچی طرح کیا کرصاف کرلیا ہو تنگیج قبول کیااورہینا۔ مدینے میں ایک نابینا تھے ان کا نام اسحاق تھا ۔ وہ حضرت عالمنہ کی خد ئ سئلے پوشینے کے لیے آیا کرتے تھے ۔ آپ انسے پر دہ کیا کرتی تھیں ۔ اُنھوں ہے' جهاكرمين تواندها بهول -آب مجه سے كيوں پر ده كرتي بين - فرما يا كرمين تواندهي صائمُ الدہر بھن ، اور تلاوت قرآن اکاشغل تھا۔ تلاوت کے وقت بعض ىھفْ آتيوں بران كى انكھوں سے السوكى جميرى لگ جا تى تھى -تقوے کا بیعالم تھا کہ ہماری میں اکثر کہا کرتی تقیس کہ کاسٹ میں کوئی در حست ہوتی ۔ کاش میں درخلت کی کوئی نتی سو لیّ بسکا حساب کتاب نہوتا۔ ەرە*ن ل*لوت مىرچب گرفقار مېرئىن توحضرت ا<u>ن عباس</u>لان كى عيادت كوگئے بست کھرت کی آئیز ہاتنس کہ میں اور اُک بے نفعاً مل میں جواحا دیث میں وہ بیار کہیں سے روز بھرصپ اُنھوں سٹے آئے کی ایما رسٹ مانکی توفرہا پاکیمعاف رکھوا ن گی العمراة ومكى اغته ورنسة النبس بحي سُستُسنِيهُ كَيْ رَاتِ كُوعِشَا كَيْ وَقَمْتُ ءَار بِمِصْانِ مُشْكِيمٌ مِن وبوسال كي

سئسشنه کی رات کوعشا کے وقت ۱۰ رمصنان شقیمی ۱۷ بسال کی عرمی انتقال فرمایا ۱۰ اوراسی شب کوچند البقیع می وفن کی کئیں - شایدا سقدر جوم رسیس اس رات کو بنوا بوگا - نام لوگ، - بورار می میرد وعورت

ربیج سب جمع تھے ۔ بیزار ہامشعلیر حل رہی تھیں۔ راست ببولے کی وہرستہ ا نیزان کی اس عظمت اورمبت کیشش سے جومد بینہ کی عور توں کے دل<sub>ال</sub> میں تھی تام عورتیں مع نقیں - اورایک عجیہ فی غرب کہرام مجام واتھا - حضرت ال<u>د مربر ہ</u> گئے: حفرت عائمتنا كفيلتير بهبت بين - رسول للترصيف الترعليه والم الم مایاسیے کے حبر طرح تمام کھانوں میں بہتر ٹریدہے ۔ اسی طرح عور توں میں کہتر ایک مرتبعضرت عائشه شنا دوچها کوننت میل ب کی کون کونسی سیاں مونگی فرمایا که تم تھی انھیں ہیں۔سے مہو۔ ففنرت عانسنة كهاكرتي تقين كه محكومية خصوصيتين حاسل مين حوا زواج مطرات یں سے اور کسی کوچال ٹیں ہیں۔ اور اُن خصوصیات بر میں فخر کرتی ہوں ہی پہلی خصوصیت تیہ ہو کہ رسول متدصلی الشدعلیہ وسلم سے نسواسے میرے کسی کہا عورست سے کا حہیں کیا ۔ د وسرى يه بوكرميري سرارت آسان ست ازل سولى -تيسري يې کريس مي صرف آپ کې ده بي ېې مون حيکے مال باپ دولول چوتھی یہ کرمیرے می ججرے میں حبكر آني كاسرمبارك ميرے آغوش مرتفا آنے أتقتبال فرمايا -ما تحوی به که آب میرسی محرسی ار فول موت -

## حصرت صفية

حفنرت فی بین الده کانام باله المنت و بهت میں وریان خسرت بی مین المت میں کا مین میں کہ المقارت بی میں کہ کو کہ کہ کا الده کانام باله منت و بهت جو حضور اکرم کی خالہ تھیں۔ حضرت صفیہ حضور کے والد عبد الشد کی علاقی اور حضرت تمزوسید الشهدا کی حقیقی بہن ہیں۔ ان کی ولاوت اُسی سال مہوئی جس سال رسول دشرصلی تندیک بیادیش

ہوئی۔ مامیت کے زمانہ میں لکا نکاح صارت بن حرکبی ساتھ ہواتھا جو آبوسٹیان کے بھائی ستھے ۔لنکے انتقال کے بعد عوام بن خویلد کے ساتھ ہوا تھا۔ان سے دو میٹے پیا

ہوئے ایک توحصرت زمیر خبکو در مارنبوٹ سے حواری کا خطاط اور دواک دلس صحابہ میں سے میں جنکے صنّبی مہونے کی خوشخبری و نیا ہی میں آگئی تھی ۔

دوسرے سائعی عب الکعبہ می کے جاتے تھے۔

حضرت منفیه هجرت سے پیلے اسلام لائیں جضرت کی جدیجو پھیوں ہیں ا ایک لیسی ہیں شبنے اسلام لانے برتمام مورخ متفق ہیں ۔ باتی ترّہ ، انہمہ اور آم تکیم یہ تین مسلمان نہیں بہوئیں ۔اور قائکہ اور آروی کے متعلق اختلاف ہے۔ ابن سعد نے کہا ہم

ربه دونوں کے بین سلام لائیل وربچرد السفی ہجرت کرکے مدینہ شریف آئیں کس بن اشرا ورابن اسحاق کتے ہیں کہ سواے حضرت صفیہ کے آخصنرت کی سی بجوجی کو اسسلام لانا نصیب ہنوسکا۔

مرین شریف آنے کے بعد سے میں جنگ احد کا دروناک واقعہ میں جسل اور سیالہ کا مسیمی ہوا۔ سے جراامتحان تھا۔اس جنگ میں اسلام کا ہمترین سیاہی میدان حباک میں شہدا یعنی سیدالشہدا حضرت امیر حمز ہ رہے رطرح اظارکیا کرمٹ بدالشہدا کامٹل کیا تعنی ناک اور کان وغیرہ کاٹ لیے سینہ جاک کروالا اور سکتے کلیج کا ایک کرامون میں ڈوالا لیکن کل نے سکی اربھا نی ٹراہوا تھاجیں کی سکل گا ورسے دیکھا اُسی وقت حضرت زینز کو حکم دیا کہ دیکھوانٹی ، نے سُنا ہو کہ میرنے بھائی کا مثّلہ کہا گیا ہواُسکو دیکھنے آئی ہوں <del>۔ حصرت رہ</del> ىڭەھىلى اىتىرغلىيەرسىلىمىغ فرماتے ہیں - اُتھوں لے كها كەمىر<u>ت م</u> جبرکریے کے لیے نہیں لی مہوں ملکہ دیکھونگی صبرکر د ں گی او مریض نے درمارنبوت میں کریوض کیا حضور ىت دېكەكرى بىقرارىيوگيا لىكىر. *إسلامى ھىبىرگا دامن مك<sup>ور</sup>* ن کے لیے منٹے کو دوحیا دریں حوالہ کیں ۔ اوروہاں . <u>ت رسر م</u>ظ کتے ہیں کہ وہ جا دریں ہم نے کیں کہ اُن م

یکن نہیں کے قریب ایک نصاری شہیدتھا اسکے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیاتھ ہِ حَمَرَةً ﷺ کے ساتھ۔سم نے مروت کے خلاف سمجھا کہ ایک کو دوجیا در دل می<sup>ں</sup> فن کریں ورایک کو بے کفن حمیوٹریرل سلیے دونوں کوایک ایک جا درمیں کبریٹ کر د فن کیا ہنے میں شوال کے معینے میں بھرمکہ کے کا فروں نے یہ ارا دہ کیا کہ لیکے کہی وج لیجلو کومسلما نو کا باکل خاتمہ کر دیا جائے ۔ اُنھوں نے *ہزار و ل نشیے* آس<sup>ل</sup> س کے دُقیسم کیتے ماکدوہ اسلحہ خرمدیں ۔سواری کے لیے اُن کواوٹٹ 'سیئے اورتقرساً ہزار کی مغیت لیکر اسلام کو مانے کے لیے مینے کی طوف روانہوئے۔ مشکل بہتی کہ مدینہ کے قرب جوارمیں جو ہوئی تھے وہ ھی ما وحو واسکنے کرمسل عمدوییان کر چکے تصلیکن مکتے کے کافروں کے ساتھ شرکائیٹنے اور اُنھوں نے ہی ىي چاپاكەلا ئومتىق مېوكراسوقىت اسلام كومٹا دالىي -مسلمانوں کی کل لرشینے والی جاعت تین مزارست زیادہ نہ تھی حضرَ اکرم یے حب کا فروں کے ملیغا رکی خبرشنی تو ہی قلیل جاعت کولیکر ،رسینے سے یا سر سُخلے اولیکر <del>سلمان فارسیٔ کی سائے کے مطابق حفاظت کیے</del> لیے اردگر دمور خیسہ بندی کی اور نىدق كھودى -مسلمانوں کے لیے بیٹری میبست کا وقت تھا۔ ایک طرف قحط۔ دوسری طرف افلاس ۔اسپردشمن زبر دست لیکن اسلام کی صداقت کی وجہنے وہ ارہے اسکو ا بنی خوشی ا در دائمی راحت کاسبب سمجھتے تھے اوراہٹ رتعا لیا کی رہنیا مندی کے لیے المساكل ليف كو مصلة تقير -اس خندق کے کھو و نے میں آسمفرت صلی لٹدعلیہ وسلم نبفر نفس تنہر کیا لئ كئى دن حب فلقے سے گزرجاتے تھے تو تیجھکے مٹیس منبی تنی اس لیے تسكم سے تي بانده لياكرت تق ـ کا ذروں سے ڈائی شروع ہوئی۔ ایک نجبکہ تمام سلمان ڈائی میں شغول سے
اورعورتیں اور بیٹے ہیں ایک محفوظ کوٹ میں جہوڑ نیئے گئے سے جہاں کوئی انکی حفاظت
کے لیے موجو دنہیں تھا۔ چند شرمر ہیو دیوں نے یہ سوچا کہ چامسلمانوں کے حرم مرجھا پا اور ایک شخص کو
وہ لوگ اس ارا دہ سے کوٹ کی دیوار سے لگ کرا گھڑے ہوئے اور ایک شخص کو
اُس کے درواز سے کے قرمیب ہی کہ کم کان لگا کر سنوا ورخبر لاؤکہ اندر کچھ سلمان تو
حفاظ کے لیے نہیں موجو دمیں۔ وہ اکر کی چاپ دروازہ کے قرمیب گھڑا ہوگیا۔ اور اندر کی آواز برکان گھایا۔

نے خیال کیا کہ یہ جاکر صنرور نظیر دگیا کہ اس کوٹ میں کوئی مرد نہیں ہے۔ اور میںو دی آگ ہم کہ لوٹ لیننگے مسلمان دشمن کے مقابلہ میں ہیں و ہماری مرد نہیں کرسکیس کئے ۔ یسوچکر وہ خود درواز ہ پرآئیں اور آم سنہ آہت بیٹ کمولکر ایک م اس میو دی برجمار کیا او

ایک ایسالط اسکے سربر ماراکہ وہ گرکر مرکئے۔

اندرَاکرائنوں ئے خضرت حسّان کوخبر کی ۔ اور کہا کہتم جاکرامکا سامان تو کم از کم میلو کیونکدا کسکے الحدو خیرہ میں نے محض سوجہ سے نہیں کا لیے کہ وہ مرد ہی ۔ لیکن حضرت دیمالا کہ اس حضر اندر سے سے

حتان اسپرجی رای نابوے -

آخروہ خود جاکرا سکا سرکا سٹ لائیں ۔ اوراُس طرف لیجاکر دیوار کے نیسے سپنیکا جمال کُ سکے ساتھی امکا انتظار کریئے تھے ۔سرکو دیکھ کر ڈریکئے ۔اوراُ تعول نے سمجھ لیا کہ

44 ى صرور كيومسلان حفاظت كے ليے ہيں۔ حصَرَت صفية مع إلى الشعارا ورروايات كابهت علم ركفتى تثين - اور تو دبميًّا عر یں ۔ انحضرت کی جلت رمرشیریل شعار کیے ہیں ۔ - بیار میں عمد خلافت فاروقی میں ڈات یائی راسوقت ان کی عمر سارے کا میں میں عمد خلافت فاروقی میں ڈات یائی راسوقت ان کی عمر سارے کا کی تھی۔ مدفن جہنت البقیع بیں ہے۔ حضرت اسماء حضرت <del>آبوبکرصنزی</del>ق کی مبٹی ہیں مہجرت سے ، موسال می<u>ں یک ب</u>یں پیدا ہو ان کی والدہ کا ن<mark>ام قبیلہ ت</mark>ھاجو قریش کے ایک شہوؔ اور نامور مرد<del>ا رعبدالغر</del>ی کی ہٹے، س-عبدالله ابن ابوبرُّان کے حقیقی مها کی اور حضرت عاکشتُ انکی سوتیلی مرتبست حضرت ابو مرصر الق مست بہلے انحضرت برایان لائے ، لیکے مسلمان ہونے کے چیندروزبعد حصر<del>ت اسا ر</del>ایان لایئن - پیرسر میون سلمان تقین - ان کی والد قبل نے چونکہ مسلام قبول منیں کیا اسوجہ سے حضرت آبو بکرشے نے ان کوطالات دیدی ۔ بنی صلی الله علیه وسلم کو مکر کے کا فروں نے جب بہت تنگ کیا ہما تا کہ قتل

چندروزلجده حدرت اسا آیان لائیں - پرستر ہویں سلان تھیں - ان کی والد ہیلہ النہ تھیں ان کی والد ہیلہ النہ تو نکہ سام قبول ہیں کیا اسوجہ سے حضرت البو برش نے ان کو طلاق دیدی - بنی سلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کے کا فروں نے جب بہت تنگ کیا بہا تا کھے قبل اکر ڈالے پرتیا رہوئے تو آئے کہ تو گر کہ در آینہ چلے جائے کا ارادہ کیا حضرت الو برائی کہائیں آپ کے ہم اہ ہوئے اور رات کو دولول دی کل کر کھے سے تھوڑ سے فاصلہ برائی کہائیں البی خارین کو دولول دی کل کر کھے سے تھوڑ سے فاصلہ برائی کہائیں اسی جبل ہوئے ایک غارمین مبلیے سے مضرت ابو بکر مرتزیق کو اسی وجہ سے بار ما ہی ارف آ کہتے ہیں - کا فر جاروں طرف ان کی تلاش ہیں گھوڑ ہے دوڑ اتے بھر ہے بار ما ہی تا رہے کو خوار کے ایک خارین کے بار ما ہی تا کہ کو خوار کے ایک ایک دوئرا ہے تھے ہے بار ما ہی تا کہ کو خوار کے ایک دوئرا کے تھے ہے بار ما ہی تا کہ کو خوار کی ایک دوئرا کے تھے ہے بار ما ہی تا کہ کو خوار کی کے موفر کرگا ہے کہ وی کے موفر کی کہ کے بھر کے نیک را بیٹ دق الی نے ان کو محفوظ کی ا

حضرت اسار محیکے سے رات کو کھا نالیکھ اتی تقس اور غارس کُن کو کھلا آ ڈیجھ تکے بھائی عبداللہ جواتا کے سلمان نیس معنے تھے دن بھر کا فروں کے ارا دول ورسو کا يته لكاياكرة تع اوررات كوغارس بهونيكر قام خبرس منا دياكرة ت عامر حصرت ابوبكر كاجروا بإرات كواكن كي مكريال غاركي موعذ برلاتا تها بقد رضروت دوده نے جا آتھا اور حضرت سمارا ورغب دانتد کے نقش قدم کواپنی بکرلوں کے گرفتہ مٹا دیتاتھا تاکہ کفار کواسکے دربعہ سے غارکا سرغ نہ لگ جائے۔ آخرکار کا فرتھک کیبٹے سے مگراہم تاک کُن کوکسیقدرامیدماتی تھی اُنھوں نے سواونٹ کا انعام ُاسٹیض کے لیے مقرر کیا جونبی سلی الٹرعلیہ وسلم کو گرفتار کر*یے لائے* تىسىرے دن رات كومب اسمار كھا ناليكر كئيں لوارسے اُن سے كها كرتم على شے جا كركمو ۔ وہ کل رات کیوفت ہما*ت لیے تین ونٹ اورایک راہبترلاش کے لیے ہی غار پر*ما نفر<u>ت علی شا</u> ایساسی کیا <del>جھنرت اسا</del>ر زادراہ تیارکر کے لیکیئیں - دسترخواں کو ند<u>صنے کے لیے رسی کی صنر درت ہو</u>ئی مگر دیاں رسی کہاں <sup>9</sup> ح<del>صنرت اسمار</del> لیے اینا نطاق (ایک مال بکوءب کی عورتیں فتیص کے اوپر کمریا ندشتی ہیں) لهولكراسك ووثكرطي كرفيئي أيكست وسترخوان بإنديا دوبسرب سيمشكيزه كاموخه اسی دن در بارنبوت ان کو دا<del>ت النطاقین ک</del>القب ملا۔ <u>حصرت ا</u>بورگرخسیاسلام لائے تھے توانکے ما*س جالیس مزار دینا ربعنی تقرساً* یک لاکھٹیسے تھے۔ وہ تمام دولت اُنھوں نے آتخضرت اور دین سلام کی امدا دمیں مرت کر دی می*جرسیجی* وقت محل مایخه ار در سم معنی مبرار دیژره س*برار کیسیئه ایک* یاس ماقی ره گئے تھے ۔ وہ بھی لینے بیٹے <del>عبداللّٰہ سے منگا کراینے پاس کھ لیے کہ مینی</del> میں تحصر ك كام آسينك - اوربال بحق كوالتُدك بحروسه برهو لأكريط كنّ -حصرت اسمارائ بوگوں کو خصرت کئے گھرآمٹن مصبح کو ابوقحا فہ رحصہ

<u>وہر صند ت</u> کے والدجوابھی تک مسلمان ہیں ب<u>عوے تھے</u> بعد میں اسلام <u>لائے</u>) ک لگے کہ نہایت افسوس ہے کہ ابو مکرخو دھی چلے گئے اور تمام مال تھی نہاتھ کے گئے ہی کنکر تت<u>قیرسے بھر</u>کے اُسی طاق میں رکھد*ی جس میں حضر*ت ابو بکررہ<sup>ا م</sup>ر رتے تھے اوراُن سے کہا کہ دادامهال! وہ توبھائے کیے حیور کئے مِن أوراُن كام يق ليجاكراً سُ طاق مِر ركه ريا - الوقعاف تعجم كحقيقت إيرس سَبِعُ ہیں۔ان کواطبیان ہوگیا اور بولے خیر۔ تیب تجیم جے نہیں ۔ مرتية من بنچكر حضرت الو بآرط لے بین وسٹ بھیجے ۔ اورعبداللہ كو لکھا كەتم <u>رح</u>یاً اُدُ-چِنام<u>نج</u>هٔ وه حضرت عائشهٔ رط اوراُن کی والڈام رومان اورحضرت اسما ان كا كاح حضرت ربير شك ساقة مواتها جونبي سلى الله عليه وسلم مح بيويمي را دبها لي تصے اور حبکو <u>حواری کا</u>لقب ملاتھا۔خو د<del>صنرت اسار</del> کی زبانی روایت نقل کی گئی ہو کہ ° جب میراکاح زبیر فکے ساتے ہوا تو اُسٹکے پاس کچیے نہ تھا ۔ پذکو کی غلام تھا۔ پہنچیے۔ ال تعالاسا مان تعا- مرف ایک گھوڑاتھا۔ میں ہی اس گھوٹے کی سائنی کی خد اسنجام دیتی تقی - آتخصر سیخ زینر کوایک نخلسّان عطافرهایا تھاجو مدسینے سے دول کے فاصلہ پرتھا۔ میں وہاں سے مجور کی محلیاں روزانہ لینے سربراً مُعاکرلاتی بنود ہی دلتی بھر گھوٹرے کو کھلاتی ۔ اسکو یا نی پلاتی۔ اسکا سا زسیتی ۔ گھر کا جو کیج کا مرفع وه بھی میں ہی کر تی تھی ۔ مجھے ایھی روٹی بجا نی نہیں کی تھی ۔ آٹا گوند مکر اپنے ٹیروس میں انصار کی بیویوں کوجونهایت خلوم اورمجت رکھنے والی مومان تقیل در اورو کام کرکے اُن کو دلی خوشی مہوتی تھی ہے آیا کرتی تھی وہ بکا دیا کرتی تھیں۔ اسقد

وشواری اور شکل میں دیکھ کرمیرہے باسلے میرہے یا س ایک علام صحیدیا جس کی مدولت گھوڑے کی سائیسی سے مجکو سبکدوشی مہوگئی ۔ اُنھوں نے غلام کیامجا گويامحك آزادكردما يُ' حضرت زسرتنوب کے اُن لوگوں میں سے تھے جو ہما دری میں . وہ آخضرت کے زمانے میل وراُن کے بعدی برابراڑائیوں میں شریک سے - شام اورمق کی فتوحات میں انکے بٹرے کا رنامے ہیں ح<del>ضرت انٹمار بھی اسک</del>ے ساتھ جایا کر تی فقس جنگ یرموک جو شام میں سے بڑی ڈائی مہوئی اس میں می موجو دھیں ۔حضرت عمریہ نے ایک درىم سالاندان كى تنخوا ەمقرركى تتى-جس<mark>ز طانے میں سعیداین العاص</mark> مدینہ شرکف کے حاکم تھے۔ اُس طانے میں وہاں چوريان بهت موسلغ لگي فتين حضرت اسارتشاييغ سرياسك خنوركه كرسويا كرتي فتين -اسكى يا بنج معية اورتين شيبيان مبوئين ، اسكه نام يدين -عَبِدَاللَّهِ وَهِ وَمُنْذَرِهِ عَصَمَ وَهَاجِرٍ. خَدِيجِهِ رَامِ الْحَنْ وَعَالَشْدُ مِنْ عَلَيْمُ ان کے تام البوں کے ماریج اسلام میں شبے *بڑے کا ر*نامے میں . عروہ مہت ب محدث ہوئے -ح<del>ضرت عبدالله البراج بعد سجرت کے اسلام کے اولین فرز مدس خلیمہ</del> ی میو گئے تھے۔ باوجود يكه حضرت اسمار رضك كحرمن ولت كي كحيرانتها ندرى مگروه انى ب لانى سادگی مررمیں میمیٹ ہوٹا پہنتیں اور درولینی کے ساتھ لبہرکرتیں ۔ انکے بیٹے مندرخیر ءاق کی اڑا ٹی فتح کرکے لوٹے تو کچھے زنانے خوبصرت کٹرے اسکے لیے لیئے ۔الفوں سے نہیں منظور کیا اور واپس کر دیا امنیڈ شیمیرموٹے کیٹرے لیکرڈو دان کی خدمت میں گئے اورمش كى بهت نوش موئيل وركهنے لكيں كه مان مجكواليسے مي كياہے مينا ماكرو -

فیاضی جوع ب کامهلی دو میرم <del>حضرت اسما تاک</del>ے مراج میں بہت تھی ۔ لینے تما م

پرنصیعت کیا کرتی هیں که مال بنا اور دوسروں کا کام کا لینے کے نم این کے لیے۔اگرتم امتٰد کی خلوق سے اپنے مال کور وکوئے تو النیز کی نی معتول کو سے روک رکھیگا جو تم نے صدقہ کیا وہی دھیل تسارا ڈیٹرہ ہجاوروہ کمبی کم ہنوگا۔ ان کوئم کم بمی در دلسر کا دوره موصا یا کرتا تھا۔ اُسوقت جو کیمران کے یاس موتا تھا غربيون كوبانث دبتي تقنيل وربسقد رغلام مهوسة تتصمب كوآزا ذكرديتي قيس كيونكرصة سے انسان کی ہلائیں رد ہوجا تی ہیں۔ ىثىرك كى يى شخىت بىتىن كى اڭ كى مان قىتىلە كچە تىلچىفى تجالىك لىكەمىيىنى مىر انكو ہے آئئں ۔ اکھوں نے انکے تھفے لینے سے انکارکر دیا اور گھرم نہیں<sup>د</sup> اخل مونے دیا کو کھ وہ ات*یک مشرک قبیں حضر<del>ت عائش ر</del>ین کے پاس کہلا بھیجا کہ نبی سلی نٹرعلب*ے ولم سے **ج**ھو ر نسیتے ہیں - آنیے فرمایا کہ ستھنے قبول کر وا دراُن کدمهان رکھو - تباُن کُرگ<sup>ور</sup> ن مر ان کے سٹے عمد استرینے سے مکے سل کئے چفیرت اسمار سے کو کور ما کی دجہرسے اندھی ہوچکی تقیی<sup>ن</sup> میں ملالیا <del>بحضرت عبدا</del>نتی<sup>ہ،</sup> جیسا فرما نبردار برلی ہو<sup>ن</sup>ا بھی ت مئ شکل ہروہ اپنی اس بوٹر ھی ماں کی ہمت اطاعت کتے تقے اور اُنکی ضامند کی م مقاصد کی تمجھتے تھے۔ لنكشريس وه ءرب ورءاق وغيره كے خلیفه مبو تئے۔سات برس خلافت کينکے <u> الماک بن مروان کے وزیر حجاج کے ان بر ٹری بھاری فوج لیکر طرحا تی کی ق</u> مردی انجیم<sup>ساع</sup> شکوسکے کامحاصرہ کرلیا۔ عاروں طرف سے رسد کی آمد مبذکر دی مہینے کک لڑا کی حاری رہی ۔<del>حضرت عبدا تن</del>دھنے مدو گار بوصر کی رسماؤٹ وٹ<sup>و</sup>ٹ کر حجاج سے جاملے ۔ اورانکے ماس تھوڑے سے آ دمی رہ گئے ۔ آخرشہر منیا ہے دروازے بھی لوگوں لے کھولد پیٹے اور ڈیمن جارو ط فتسے

ں بڑے <del>یحفرت عبدا</del>لنگہ اپنی ماں کے باس کئے اُتھوں لے کہا جت سریب تومردوں کی طرح لڑ۔ اور ڈلت کی کوئی بات جان کے خوٹ میں اگر م داشت رنکر عزت کے ساتھ تلوار کھانا زیادہ بہتر ہی رہنسبت اسکے کہ ڈکستے آدمی دنیا کی تعمیس کھائے۔ ح<u>ضرت عبدالتّدية</u> بها درى كے ساتھ لڑے ليكن كيا ہوسكاتھا۔ آخر زخمى ہوكا رفتار موئے ۔ حجاج نے ان کا سرکا ک کاعب الملک کے باس صبح رہا اور حضرت ا کے پاس جاکر کہا کہ تہائے بیٹے کوئیں بے اسلے قتل کیا کہ اس نے اہتٰدے گ میں سید سنی اور اپنا وت بھیلا نی تھی ۔ح<u>ضرت اسما رس</u>نے کہا کہ والتُدمیرا می<sup>ل</sup>ا سد**ن** نه تقا - بژا پریمنبرگارعبادت گزارا دراینی ما*س کا فرما ب بردارتها - گرمیس* نبیجه مای<sup>نتی</sup>د عليه وسلم سے ایک حدیث سُنی ہو کہ قبیل تقیق سے دور قبال بیدا ہوں گے جن میں سے دوسرا سیلے سے برتر مبوگا . ہیلا توگز رحیکا (مختار تقفی) دوسراتو ہے ، حجاج انتكے اس بے مراس ور ملخ جواب سے جل كما اوراس ہے عبار للنگر كالعش حِجِن بهالمِری لشکا دی اورکهاکه حباتک اسمارهٔ خود اکرینه مانگیس و میں کشکی بسیعے "میں د رزكئے تيسرے دن جي جب هرت سار اُنے سُنا كدا تك نعش سُكى بيونى بوتوكها كم االجي وه وتت نہيں آباك رسوار آپرے ۔ جب پرجلہ لوگوں نے سُنا تو جَهِاج سے سفارش کی ۔اُس نے نعش کُروا دی و و ه دفن کی *نگی حضرت اسارهٔ کی عمراسوقت سومرس کی تھی۔* ان کا کو کی دانت نهيس توثا تهاا ورتمام قوسط صحيح وسالم تتح البتدانكهوں سے معد ورمبوكري تقيس عالمية کے مارے حالے کے بیس روز کے بعد ۲۷۔ جادی الاول سے شریس انتقب ال کیا که میں دفن مہوئیں ۔

ان کانا مرکسیسیہ ہی لیکن برانی ہی کنیت سے زیادہ شہور ہیں. باب کانا م لمرشى تحارس سے تھے -ان كى والدہ رہائي تعبدالله قبيله خزمرج نیں۔ ہجرت سے تخمیناً حیالیں سال قبل ان کی ولادت مریبے میں مولی ۔ ان کا کا ح النیس کے جھاڑا د بھائی زیربن عاصم کے ساتھ مبوا - ان سے دوملے ئے عبداللہ اور میب - زیدبن عصم کے انتقال کے بعدان کا دوسرا کا ح کے جنیلے کے ایک شخ<del>ص غریب ہن عمرے ہوا۔ ان سے ایک ہٹیا تم</del>یم اورا یک ہٹی ىب أنحضرت مىلى ئىدعلىيە رسلم كونبوت عطا ببونى اورآسىيے لوگوں كواسلام كم طرف ُ لا مَا شَرِع كِما تُوسَكِّے كَ اكثر لوگ دشمن موسكِّے اور اُنھوں نے اسلام كَي محت مَيْ مرمع کی جولوگ سلمان مستے تھے اُن کو تکیفیں ہٹچاتے تھے۔ انکی ایڈا رسانی کرچستے نى سلمان كومين تشكل سے قمرسكما تھا۔ چنانچہ آپ سب كومبیشہ كى طرف صحد ماكر سے و كدوي ل كا اوشا وسلانول كالراحاي تعا اوراكن كوآرام وتاتها -جب ٓ سینے سالهاسال کوشش کرکے دیکھ لیا کہ وہ لوگل سلام نہیں لاتے اسلامیا نے اسکے دلوں میر مُرکادی ہے اور انکی عدادت ور دشمنی مرابر ٹریفتی حلی جاتی ہے تواک سچیا حمولار دیا - اوربڑے ٹرسے ہازاروں اور محبول میں جہاں عرشینے تمام قبائل عمع مع تھے لوگوں کے سامنے اسلام کولیش کیائے۔ بیخوامش بھی تھی کہ اگر کوئی دومسرا قىيداسلام كى حايت كے آما دہ موجائے توآپ مكہ والوں كوئٹيوكنيس ميں جامليں.

ا تفاق سے ایک سال برنے جمہ آدمی آپ کا وعظام کرم د وسرے مال حجے اور بٹرہے ۔ اب حضور نے ایک صحالی کوجنگا سلما نوں کے ساتھ مدینہ کو روانہ کر دیا کہ وہاں قرآن کی تعلیم دس ح<del>ضرت ص</del> ا وراُک بارہ مسلمانوں کی کومٹشش سے مدینے کے بٹیے میٹرے سرداراسلام لائے او بہت سے لوگ مسلما ن مہو گئے ۔ اخیس اسلام لانے والوں میں حص<del>رت م اعمار '</del>ہ اوُ اوراُن کا کھرانہ سے ۔ تیسرے سال مدینے سے ہ مسلمان کے بہونیجے مشرکوں کے خوت سے ج کے دوتین دن کے بعد رات کو <u>تھیا</u>ے ہیرا کی بیاڑی کی گھا ٹی مس کوگ رسول ہی لى الله عليه وسلم سے ملے - وہا ل حضور شعب تقريراً ن سب لوگوں نے بعیت كی او وبهان مواكه معضو رمدسيني تشرلف نيجليس يهم حان مال اوراولا دسب بحيم آمتند بن کی مدومیں قرمان کرینگے'' اسٹی سعیت <del>عقب</del>ہ کہتے ہیں ۔حولوگ ہیں شریک تھے اسعدديمان كم مطابق الخضرت كي المراب المحكم مين غار مکدنے ہیراں بھی حبین نہ لینے دیا کئی ہار طرحا کی کریکے کئے اور لڑا ئیا ک کریا خاک ر ہر کی لڑائی مبولی حس مس مکے کے کا فروں کے اکٹر شے بڑے مٹرار ماسے گئے او لله تعالیٰ نے اسلام کو کفر برنما یا تستح عطا فرمانی کفارسنے لینے مسرداروں کا بدلہ لینے کی غرض سے ٹڑی سخت تیاری کی لینے آس یاس کے تمام قبیلوں کوجمع ک ب کوسوتیا را درسوا ری دی اورتین مبزار سے کیجه زیاد چنگی آدمی حمع کرے شب جوش <sup>و</sup> فروش کے ساتھ مدینے برطر حالیٰ کی ۔ نبى ملى الله عليه وسلم نے يہ خبر مُسَنكر سلما نول كوجمع كيا - تقرباً أيا

آدی تھے۔ا<u>ن کو لیکور ارا انی کے لیے تخلے</u> توان میں <u>سسے می تین سو</u>منا فق یے واپس چلے گئے ۔اب صرف سات سومسلمان رہ گئے ۔ منافقوں کے بھا اُ آنے سے اُن کا حوصلہ می نسبت ہوگیا تھا ۔ گر آنصرت سے اُن کوہمت لائی اوراللہ یر بھر وسہ کرکے مقاملے کے لیے ڈسے۔ مدینے سے دوتین بل کے فاصلہ برایک بہاڑ ہو حبکا نام آحد تبرا سکے امن م شبنہ کے دن المشوال سوٹ کو مقابلہ ہوا مسلما*ن الحیصے موقع بر*ہنیج گئے تھے كا فرو*ل بن سات آتھ*سوسوار تھے حضر<del>ت خالد بن واریا ج</del>واسونت *اکسا* ئے تھے ان سواروں کے سردا رتھے - ایک نہایت محفوظ دیرہ تھا اور سوآ س درّہ کے ان سواروں کے کیے کا اور کوئی رئے۔ تدید تھا۔ انحضریفے اس درّہ اِ س سلما نول کومقررکر دیا که اس طرف سے جب سوار حلہ کریں توتم لوگ ک کورو کے نہ بڑیصنے دینا۔اورجبتاک ہم حکم نہ دیں اُسوقت تک سرگزاس حکہ کے سے نہ یہ لوگ لوسے کی دیوار کی طرح دہیں کم گئے جب کفارا دہرسے آنے ملکے توان تھوج ىلانوب بنے اُن کوتیروں پر رکھ لیا۔ مجبور مہو کر ُرک کئے اورمیدان میں آ <u>سکے</u> بان کی الزائی شروع برونی و اورب تھاکہ مشرکوں کوشکست بروحائے کہ اتنے لا مفوج كاعلم مردارشه يدم وكيا - بعض كا فروب في سجما كريسي رسول مليسق نے خوشی کا تغرہ کا یا کہ ہم سنے بنی کو <del>قبل</del> کر دیا ۔ لما نوں سے حب بیرآوا رسٹی تواکٹر مدحواس مبو گئے ۔ ان کوکسی حیز کی خہ نہیں رہی - کو بی جہاں تھا وہیں مایوس مبوکر مبٹیر گیا ۔ کو نی مہوش مبوگیا . ی کی انکھیں کھکی کی گھٹی رہ کمئیل ورج تھ سے ملوار گڑیری مشکرک خوشی کے جوش پٹوٹ ٹریسے ۔ درّہ برحوسلمان سے وہ بھی سرہیمہ مہوکر دوڑر سے کہ بیری ماجرا کرا ن لوگوں كا وہاں سے مثنا تھاكہ خالز شنے لمينے سواروں كوليكر حله كيا او تيامت

اور بہتوں کے میدان سے قدم اُکٹر گئے۔ اس خیت وقت میں حضور کے اردگر د صرف چند مسلمان حنگی تعداد دم نہو گی حفاظت کے لیے رہ گئے ۔ اضیں میں ام عاری ان کے دولوں بیٹے عبُّداللہ او حبیت اوراُن کے شوہرغزیہ بن عمر شقے ۔ خودحضرت ام عمار م کی زبانی مورخوں کے اس وا قعه کی کیفیت تکھی ہج ہم اسکاتر جمہ کرتے ہیں۔ ور ام عارة الله كاكريس اليف كنده برمثك لي مبوئ سايسون كوياني ملاري تھی۔ کایک مسلمانوں لے شکست کھائی اوران کے تدم اکھر گئے۔ کفار سے عاروں طرف سے سخت حمار کیا ۔ میں لئے اسی وقت مشک میں کی ۔ اورایک تلوا<sup>ا</sup> اُٹھا کُرِ تخضرت کی مفاطحت کے لیے کھڑی مہو گئی ۔میرے یاس ڈھال ڈھی کسی بل الرجاني والي كى طرف حضرت في اشاره كيا وه ايني مُدهال مهنيكا كيا. یں دشمنوں کے تیروں اور المواروں کوہی ڈھال بررو کنے مگی مصیبات پہتی كرمهم سيدل تن اوغنيم سواريون برِ-اگروه مي مهاري طرح ببيدل موت تومم اً سانی سے اُن سے بھگت لیتے۔ مواراینی پوری قوت سے ہما ہے اوپر جملہ كرت في أن كاروك بهت وشوارتها - ميس التي تركيب تحالى كرج كي أي سوار داركرما تواسكوروك ليتي اورجون بي و ه آگے برمتا يہيے سے ايك يسا واركرتي كدائسك كهورك كايالول كث جاما اوروه مع سوارك كريتما وينكهكر بنى ملى المدّعليه وسلم ميرك بطيط عبدالمتدكو زورس آوازدسي كرايني مال كى مددكر وه فوراً أعمامًا اورس اوروه دونول ال كراس مواركا فاتم <u>حضرت ام عمار "کے بیٹے عبدا تنگ</u>ری زمانی روایت ہی وہ بیان کرتے ہیں ک

" بیں اورمیری مال و نوں رسول منتصلیٰ منترعلیہ وسلم کی حفاظت کرایہ تھے میں ومری طرف مشعول تھا کہ ایک مشرک نے سیجھے سے اگر میرسے ماز وہر ایک تلوار ماری ۔ زخم مهبت کاری پڑا ۔ میں نے مرکزامیر حلر کیا لیکن ہمیارہا كل كيا- مين ازرع تما أكرميراخون نهين نبد مومًا تما حضور ساء ام عارة كو حكم ديا كداس كے زخم بریتی باندھور وہ لینے ساتھ اسی غرض كے ليے بہت سى اللہاں لا كُ تَقِيسٍ - ثوراً أيك بيِّي كال كرخوب مضبوط با ندهي اور بولس كه مثياً الصواوم اورار و سی خون کے تخلف سے بہت کمز در موگیا تھا اُسٹنے کی طاقت نبیر می الخضرت ك فرماياكم أم عارة برخص مين ه طاقت كهان مبوتي مح وتجريس، اتنے میر و شخص حیف محص زخی کیا تھا برالم اس کراسی طرف آیا ۔ اُنحضرت سے اسكو ديكه كرفرما ياكه الم امع آرة ديكه وبشيخص آرم برجيب عبدالله كورخمي كيا بمر ام عار الله اليك كراسير ملواركا واركبا واس كى ايك ين لى صاحت كشاكى اوروہ اُسی مبکہ دعم سے گرڑا۔ پھراُ نعوں لے آگے بڑ کمراس کا سرکا مالیا حصورسكراك اورفرماياكه امعارة التدتعالي فراماره بدار كا وطاكيا" كئي كَفْيْعِ مُكسِي حالت ربي حفرت مع رقي كرخمول كالجيمة ارنه قعاليكن ن کے جبیم میں فولاد کے تاروں کی رکبیں تنس ' ذراہی توان رخموں کی بروانہیں کرتی یں۔ اور برا برجستی اور حالا کی کے ساتھ حضور کی حفاظت میں شغول تقیں۔ اسی درمیان میرکسی کا فرنے ایک اتیر کھینای مارا ۔ جس سے سرور کا ثنات کا جی نیچ کالب رخمی ہوگیا اور پنیچ کے سامنے کے دو دانتوں میں سے داہمنا دانت شہید ہو بهرامک کا فرنے جبکا نام البہ میں تھااؤ جوہبت ہا درا ورشہور سوار تھا آپ پر نلوار کا وار کیا ۔ جس سے دُو د کے د و تطلقے رخسار مبارک میں دھنس گئے حضرت ای عب بدہ ن الجراح فنانے ان حلقوں کو بخالا - رخیا رمیارک سے خون کے قطرے ٹیکنے ملکے

ام عار ؓ ہے بیا بی کے ساتھ اُٹھیل کرابن فمنہ برحملہ اری حس سے ایک ٹرا گرار خم آیا ۔ باوجو داس زخم سکنے کے ابن قمنه توبعاگ گیا ـ لیکن حضر<del>ت ام ع</del>ماره م<sup>نو</sup>کوبرا کاری زخم لگاتھ ما کہ والتّدام عمارٌ ہ کا کا آج کا کار نامہ فلاں فلاں دجیند ہما درصحابہ کے نام لیک ے بہت بڑہ کرہے۔ ام <del>عمار ہوس</del>نے کہا کہ یارسول مٹنرمیرے لیے دعام لیٰ آپ کے ہمراہ محکومتنت مٰیں داخل کرہے ۔ آپ بنے دعافرہا ئی ۔امع بس اس کے بعد دنیا میں جو مقیبت چاہیے میسرے سربرگرز جائے مجھے ذا ہل نو نکے قدم اکھ گئے تھے اُر ے صحابیہ حبکا ن<u>ام ام ات</u>ین تھا مدینے سے مث ىلمانوں كو يانى ملائيں - ديكھاكەلوگ بھاگے آميے ميں كيفيت <u>. حضرت ام المن ط .</u> مردست مولوريه ارى دوريال ميوركار كركا جولها حكى سنها لوراورايني یم کو دیدویم حاکراڑیں ۔ اسکے اس <u>ک</u>نے واكەرسول بىيەسىلى شەھلىيە رسىلىم محقوط مىي - اسان كى توڭ مېونى مېت ئىرىندىمى . ران میں جم گئے ۔ ظرمے وقت اڑا کی ختم ہوگئی <u>۔ حضرت</u> ابو مکر م<del>ا حضرت</del> عمرہ اور كے سائد آب بہا طريب كئے وہائے زير صال مير مدينه كى طرف روانہ ہوئے ۔

حضور کوام عار ہ کا ٹرانیال تھا۔ آلئے کے ساتھ ہی عبدالند ہن کے ملیے بھیجا۔معلوم ہواکہ اب حالت اچھی ہو۔ زخم فہلکٹ میں ہو۔ تت آپ کواط يورم اك سال مك علاج كرك كح بعدية رخم اجها موا -بالاتفاق تمام موّرخ لکھتے ہیں کہ واقعہ حدیدیہ یخیبراً ورشین کی اُرا سُوں میں بھی ام عارہ رفز اسخصرت کے ہمراہ شرکب مہوئیں لیکن محکوا تبک کسی کیا ہے ان ڈائیوا ں انکے کا زماموں کی تفصیل معلوم نہیں مہوسکی ہو۔ جنگ بیامہ کا حال جو کچیم<sup>ع</sup> ن مہوا پھر دنیا کے الرج میں مرتد مہو گیا۔"انحضر سکتے انتقال کے بعد اس یی سکرشی بر کمربایذهی - اسکا قب به ایم بت ازاتها ارائه والے تقرباً جالیس سرارآدی اس نے اپنیاس قوت کے گھمنٹر میں گر نبوت کا دعویٰ کر دیا ۔ اورستہ اسیے لون*ى ك*ىلوانا منروع كيا . جويذ كها أُسكو*طرح طرح* كى منرائين تيا -<u>سرت ام عمارة کے ملے حدیث عمان سے مارند شریف کوآرسنے تھے مسلیم سان</u> تے سے ان کوئیڈوالیا اور کہا کہ تم گوا ہی سیتے مہو کہ محد رصلی مترعلیہ وسلم )اللّٰہ کے ول مېر <sup>م</sup>. اُصُول ليځ کها که ۲ ل - اُستے کها نہيں - بيرگواسي د وکرسليمه رسول م<del>ند -</del> لے اُن کاایک ہاتھ کا سے ڈالا۔ بھرسی سوال کیا نے پیروسی حواب دیا۔ دوسرا ہاتھ کا طے دالا۔الغرض بھرماؤں کا گئے۔ زاہر ے والیس - لیکر اُنھوں لے اس کذائی منوٹ کا اقرار نہا پر نہ کیا - اورجان مدی ت امعارہ رہ نے جب یہ واقعیر شناتو کلیجہ تمام کے رہ گئیں اورا پنے ول ہ ٹھان *لیا کہ اُگرمس*لما بوں سے نشکرکشی کی تواس مرتبرطا لم کومیں کنشارا متد خوداینی نکوار<sup>س</sup>

<del>ین ولید</del>رخاکوجار میزارفوج کے ساتھ اس کے مقاملہ کے لیے روا نہ کیا <u>حصرت معاث</u> <u>ت ابو</u> مکرشکے یا سرکیئرل وران سے احارت حاسبی کداس ازا کی میں مجھے گھی <sup>مل</sup>اح یجیے ۔اُنھوں نے فرمایا کہ سم تہماری بہا دری اور حِراُت بہت اُجھی طرح دیکھ جکے ہیں شوق سے جاؤہم تم کوروک نہیں سکتے ہے ر کذاب ہے بڑاسخت مقابلہ کیا اورٹری گمسان کی ٹرائی ہوئی ۔ قدم قد ا شوں کے دھیرالگ گئے . ہارہ سوسل ان شہبرمبو گئے اور آٹھ نومبرار کا فرمائے وں کولنے سامنے سے 'مٹیا تی برحھی کی لؤک ورتلوار کی دھا' لتی مہو لی فیلنم کی بیج توج میر تھے۔ سی حلی حاربی تھیں ۔'نیزے او<sup>ر</sup> لگے ۔ اوردب<mark>ٰ سیلمہ</mark> کے اکل ویٹ بینج گئیں تو کلائی مرسے لیکن مطلق برواه مذکی اورآ کے ٹرھی تقیس کیمسلم بیروا ر یں ۔ اتنے میں کیا دکھتی میں کہ ایک ساتھ اس پر دو تلوا ریں ٹیرس ورو ہ کٹ سے گرٹرا۔ اُکھوں نے دیکھا تواکن کے سطے عبداللہ کھڑسے ہیں ۔ وحشٰی کی ریہ وحشٰی وہ ہو <u>حسنے انٹی ک</u>فر کی حالت می*ں جنگ احد میں حضر<del>ت ا</del>مبر حمز*اہُ کا پدکیاتھا ) اب علوم نئیں کہ کس کے دارسے وہ مراہی۔ یہ دیکھ کرا معارہ سُوٹ يده ميں گرگئيل ورائندتعاليٰ كاشكر به ا داكيا -زخموں کی وحبرسے اور خاصکر ہاتھ کٹ جانے سے وہ کمز ورمہوکئی تھیر حضرت خالم جوفوج كى سردار تق اورجن كى بهادرى صرب المثل بعدوه ام عاری کی شجاعت اور بزرگی کی وجہسے ان کابڑا ادب کرتے ہتے ·

خوں نے ان کے زخموں کے علاج اور تیمار داری میں کو ٹی دقیقہ اُٹھا نہیں رکھا ۔ چنا بچرحضرت ام عار ہ نے بعد میں کمال سٹ کرگزاری کے ساتھ خالد کی تعرفیف کی وه نهاست مدر د مشرف انفس اورمتواضع مبردار مین آنفول سف بهت عمخواری کے ساتھ ہماری تیمار داریٰ کی ہے جب حالت کھے ٹھیاب ہوگئی <del>توعبُّزا لی</del>ّہ ان کومٹینے میں <sup>لاس</sup>ے نووضلیفہ وقت مصرت الويكرة ان كو ديكف كم ليم المك كمركة تع -حضرت عمرة خليفه دوم كے زمانے ميں ايب مرتبہ مال غنيمت ميں حينداش قبم لیڑے آئے ۔ ان میں سے ایک دویٹہ مزرکش نهایت قبیتی تھا۔ کسی کے خص<del>رت عمر ط</del>ا یرراہے دی کداپ لیسے اسپیے بی<u>ٹے عبدانٹی</u> ٹی مبوی کو دیں ۔ کسی سے کہاکہ نیر اپنی ہوی ام کلٹوم کو دیسجیے حوصرت علی کی بٹی ہیں۔ غرض فختا عن لوگوں سے نختلف رامئین طاہر کیں۔ حضرت عمرشنے فرما یا گئیلما م لوگوں میں ستہ زیادہ اسکاحقدار ام عمارہ رہا کو سمجھتا ہوں۔ نمیں کو دو گا۔ کیونکہ رسول متدصلی انتہ علیہ وسلم سے میں لئے آجہ ك دن مناتفا (آپ فرماتے تھے) كەمىن جەبىر نظر دالتا تھا ام عارتُ ہى ام عارتُ مجك نظراً تي تقيس- دائيس دمكه تامبول توام عمارته - بائيس دمكه تنامبول توام عمارته - چناسخه تغییں کے ماس اُسکو بھیجدیا۔ را تم کواس سے زیا وہ حالات معلوم نہو سکے ۔



ا کنوں کے لینے نتھے بیٹے انس کو کلمہ سکھا نا ستہ وع کیا۔ اسکے شوم ہوالک بہت خفا ہوتے سے کہ توخو د بیدین ہوئی اور میر سے بیٹے کو بمی حراب کرنا چاہتی ہو صفرت کو گئی کہ تیں کہ یہ تو بہتے ہو میں تو یہ کوشش کر دنگی کہ تم بھی سلسلام کی ستیا ٹی کو ہمجھوا و را ہتنگہ کی ا وحدا نیست کا اقرار کہ و۔ اسی درمیان میں مالک کو کہیں سفر کرنا ٹیرا۔ رئے ستہ میں کسی وشمن سے ان کو

می مرتبیات میں مات میں سرمز بیات ساتھیں گار ہوا ہے۔ قبل کرڈوالا۔ حضرت مسلیم کوانس کے ساتھ غیر معمول محبت تھی ۔ مالکتے فنل موسے کے بعد

ت سے لوگوں نے ان کے ساتھ کاح کریے کی نواہش نظامر کی آ ا در کها کردب نک مبهرا بلیااس قابل نهوچائے که وہ تجلسون میں منتیے اورگفتگو کر: وقت نک میں بقرسم کی ننگی اورترشی مردا سنت کرونگی . لیکن <sup>ب</sup>کاح نه کرونگی که نا ن کوخیال تھا کہ ممکن بڑکہ اگر میں کاح کرلوں توسوشیے باب سے بیے کو ج <u>ھ ن</u>اہیو پنجے ۔ جِنامخیہ ح<del>ضرت آئسؓ</del> بعد میں اپنی ما*ں کے اس احس*ان کو نها ہیں ٹسکریے ساته سانج اکتے تے تھے ۔ اور سکتے تھے کہ میری ماں سلے میری مجمعتا ور تراسیا کا جب آنحضرت م<del>ک</del>ے سے ہجرت کرکے میریٹے ہیں تشریف لائے اسوقت انس<sup>ن</sup> کی ع بسال کی تنی - آمسیتیم ان کولیکرخدصت میں حاضر ہوئیک ورکها کہ یا رسول اللّٰته یے اس بینے بیٹے کو ٹاری آرزوں سے یا لاہج اورمبری دلی تمنا میر کے کہ بیآ ہے گی غد منت گزاری کریسے مصنور سنے اسکوقبول فرمایا ۔ ا<del>ور انس ک</del>واپنی زندگی *تک*اپنی ہی *خدرمست میں رکھا یہی حضرت آنس ب*یان کرتے ہیں کہ دس سال مک ہیں ۔ رسالت مآب کی *خدمت گزاری کی لیکن شینے ذ*مانے میں نمبی آینے بیرنہ فرمایا کہ <del>انس آ</del> تم ہے ایسا کیوں کیا ۔ یا ایساکیوں مذکیا ۔اوراس عرصہ میں حبق رمیں ہے آریجے کا م لیے مبوئگے اس سے زیادہ آتھے میرے کا مختصفے مہونگے۔ مسليره جب انس کوحشوري خدمت ميں سپرد کرچکس توکفس کے قبیلہ کے عززاً ومى نے جنکا نام ابوللح تفائخاح كا بيغام بيجا حضرت امسيم لے كما كم میں رسول متّدیرا بیان لائی مبول و ر تو کا فرہے میں نتیرے ساتھ کیونگر کڑا ح کہ وار ا بوطلحه ا انسوس بح که توبت کو بوجها م بر کرای کے بت کو بوجها مبر جو زمین سته اُ ا درحبكوهبشي غلام بسولے سے گھڑ كرتيا دكرةا ہے۔جوّىجكو نہ نفع ہيونچا سكتا ہے لہمقاماً ا در تواس زنده طاقتورا لتُدكونهيں اوخياجس كى ما د شاہت آساً نول و زمينوں ميم

بوطلحہ کے دل میں مات بیٹے گئی رہت کو توڑ کرجو سلھے ہیں جھو کا ۔ اور انحضرت میں حاضر ہو کے کلمہ ٹرھا۔ اور مشرب باسلام ہوسئے۔ چونکه وه امهلیم شک سمجھا نے سے اسلام لائے تھے اسوحبہ سے اُن کورہا ت خوشی ہو لی ۔ ما وہو وغرست کے بلاہر کے انکے ساتھ نکاح کرنے پر رضامند ہوگئہ <u> جنایخه ابوطلحه کا نهب ما می اُن کا مهر قرار دیا گیا ا در نکاح مهو گیا -</u> ان سے ایک تجربیدا ہواجسکا نام <del>اماعمیررکھا - ب</del>رٹراشوخ اور ہ آخصرت کہم کھی <del>الوطائی کے گ</del>ھرحا باکرتے تھے <del>- ایاعمب</del>ر کی شوخہ ٹ فع*ہ آپ تشریف ہے گئے ۔ ام سیلھن*نے کچے کھاناً *لاکریہ* ليح تنا ول فرمايا - يا بي يبينے كے ليے كو كي مرتن نہ تھا ۔مشكيز ہ ہي سے مُمنهُ كا ك ۔ اس کیمر آنا سے مشکیہ و کاموٹھ جوحضور کے دہین مبارک سے حیوگیا تقب ،غوض سے فوراً کا طے کرا مک ڈیسیوس رکھ لیا ۔ <del>ا باعم</del>ہ راس می ک وم مہوتا تھا ۔ آپ نے پوچھاکہ *بیٹ ست* کیوں ہو۔ ا<del>م سلیم آ</del>نے کہا کہ ا<sup>س</sup> گغیر دمثل *لال کے ایک ح*یو تیسی چڑیا ) یا لی تھی ۔ اسٹے ساتھ کھیلا کر اٹھا ج وہ مرکئی ۔ آپ سکرائے اور قریب گلا کے امس کے سرسر ہاتھ بھیلر اور فرمایا ۔ اباعمد ما فعلالهندي المام مرشري نغيركما موتى ؟ بيخيهن شرا یمی ایا عمیر سیار پٹرا ۔ اور سخت بھار پٹرا ۔ ایک ن صبح کے وقت اس کی ح ز ما د ه خراب مهو گئی - ابو<del>طای</del>ه کوائس رو **ز کو بی صروری کام تھا۔مجبوراً جا نا ٹرا** ۔ ادسرار کاگذر کیا - امسلیم شنے گھرے لوگوں کومنع کردیا کہ اب<del>وطلی</del> کو اس کے موت ئى خبركونى ندے - میں خو دہی ان سے كمونگى - بنر دئیں نہ چلائیں - بنچ كونهلاما لفایا ۔ اور گھر کی ایک کو گھری میں اسکاجنارہ بندکر دیا ۔ شام کوابوطلی کے ۔ آتے ہی اوٹھاکہ بخیرکیا ہے؟ امسلیم کے ک

بیس تم حمو<sup>ا</sup>ر گئے تھے اُس سے اچھی حالت می<sup>ہ ہے</sup>۔ وہ سمجھے کہ اب چھاہے۔ ہاتھ <del>یا بر</del> نے کھانا لاکررکھا۔ جب کھانی کرفارغ ہوسئے اوراطینیان سے مبیٹے تو ہے کہا کہ اُگر ہم کو کو فی چیزعار پتائے ہے اوراس سے کچھ دن ٹک نفٹے اُٹھا میں ۔ بھروہ داہ لی جائے توکیا ہم کورنج وغم کرنا چاہیے ۔حضرت ابوطلی شنے کہاکہ اسپر رنج وغم کرنا تھ م المستمرين كا كراباعمير بلى الاتركي اما نت تھا۔ اب دايس لے ليا گيا صبر كرو م الوطلية لينجو بيرسُه ناتوكها كه اومبو. إلى المسليم! تم جامهتي مبوكه آج كي راست مجه سے سبقت لیجاؤ واللہ رکھی نہوگا۔ اٹاللہ واِٹاالمیدِ دَاجعون - ہم سب ہی کی امانت میں اور اُسی کی طرف جا سینگے ۔ یہ کمہ کر اُٹھے اور بیے کو وفن کیا ۔ بنى ملى الله عليه وسلم لي حب به واقعه سُ نا توهرت خوش نبوئ ورفرما ما ِ الله تعالىٰ أن كواس صبركا اجها مدله ديكا . اوراُسكے سايے بركت كى وعاماً كَلَى عِنْ <del>كُ</del> بیرکانعمالبدلاکی وسرا بیٹیا اُن کوا متٰد تعالیٰ ہے عنایت کیا حب کا <del>ما عبالتن</del>ی یہ <del>عبدا می</del>ڈع ہے شیروں ہیں سے ایک شیرگزرہے میں - اورائن کی اولاد کوامند تعا ل حدمیں المسلیمُ مع لینے شوسرا بوطلحہ شکے شربکہ چھیں ۔ الوطلحریُ استحضرت عفاظت میں سینہ سپر سے و شمنوں کے تیرا ورنیزے لینے حکر پر ورکیے تھے۔ اور ت امسلیم پیاسوں کوپانی ملاتی اور رخمیوں کے زخمول بریٹی باندھتی تھیں۔ -خنین میں جوٹراہماری معرکہ تھا یا دجو دا سکے عبداللہ اُسوٹ میں تق موجو وتهيس ايك منجر كرست بندها بواتها - الوطلي شائة أتحسرت سيكماكم یہ دیکھیے ام لیم بھی خجرما مٰدھ کراڑنے کے لیے اُ بی ہی۔ ام سلیم بولیں کر میں نے پیخر لیے رکھ چھوڑا ہو کہ اگر کوئی کا فرم ہے قرب آیا توا سکے بیٹ میں ہموا<sup>رو</sup> کا

بسکرلئے اور فرما ماکہ انٹ راہٹہ یہائتک نویت ہی مذہبو پنچے گی ایک مرتبہآب ابوطلی کے گھرگئے۔ روزہ رکھے ہوئے تھے ۔تھوری پر سکھ کے بعد فرما یا کہ میں نماز ٹیرھو گئا۔ ا<del>مسلیم آ</del>نے ایک کونے میں مانی چڑک کرمٹیا دی - آسیے نفلی نماز بڑھی - سلام بھیر لے کے بعد امسیم شکے گرانے کے لیے ت وع کی ۔ اسونت ا<del>م سلیم ک</del>ے دریا ہے بہوت کوج م<sub>ی</sub>ا رسول متنه میں <del>سسب</del>ے زیادہ <del>اکس</del> کوجاہتی مہوں جوآپ کا حدمتگا رہم استک ہے خاص طور پر دعا فرمائیے ۔ آئیے دین اور دنیا کی کوئی بھلائی ہیں نہیں حصوری کی انس<sup>س</sup>ے لیے دعا نہ کی میرو۔ اور کہا کہ یاانٹر تواسکو ہا*ل ہے ۔*اولاد ہے اور اس ماک دعا کا اثر دیکھیے ۔ بین غلس خدمتگارانس بعد مین تمام انصا<del>ک</del> زماده دولتمند مهوئے - اور سوسال سے زائد عمر ماکر من<del>ا ق</del>مت میں تمام صحاب کے بع بقتره میں انتقال ہوا ۔ او لا د کا بیرحال تھا کہ ایک سوانتیس بیٹے اور دوسٹ سا پیدامپرستس -جب رسالت مآب جے کے لیے تمام اہل وعیال کوساتھ لیکریکے کو چلے اور مرسینے کے تقربیاً نصف باشنیسے ہمراہ تھے۔ اسونت امسلیم شکے یاس سواری نه تقی که وه حج کوحلیتس . آتیخ ارواج مطهرات سے کها که ان کولمین مهراه ساز کرآ بته میں عور توں کے اونٹ یکھے رہ گئے ۔ ہانگنے والے کانام انجٹ تھا چوصفرت کے غلام تھے ۔ ایفوں نے *حدی خو*انی شروع کی حس کسے د وٹرنے گئے ۔ یہ دنکھ کرما وجو دا سکے کہ قافلہ سے آپ کے بیٹے فوراً اُٹرکرتشریعیا لائے۔اورفرمایا کہ آنخشہ آنہستہ آمہیتہ سنیشے ہیں شکشے !العنی عورتیں مثل شیشہ کے نازك ميں - ان كو تخليف ندسو -

مجے سے فاغ ہوکرمقام منا میں جب آپنے موسے مبارک ترشوا سے توانم کم نے ابوطلے مشسے کہا کہ حجام سے ان ہالوں کو مانگ لاؤ۔ برکریکے لیے حفاظ سکے ساتھ ا نکوا کمٹ میں بندکر کے رکھ لیے ۔

ر ماریات کی متعلق صرف میمعلوم میوسکا که حصرت عثمان کی حلافت کے زمایہ میں نتقت ل فرمایا۔

عهد صحابه میں ن کا شمار عاقل ترین عور توں میں تھا۔

## مر المار الم

ان کا صلی نام آمات ہو کیکن ہتی جالا کی اور سن کی دحبہ سے خنساً رکھی جاتی تقیری سے معنی ہرنی کے ہیں۔

ا سنگے باپ کا نام <del>عمر و بن الحارث</del> تھا ہو قبیلہ نبی سیلتم سے تھے ۔ اور ان کی بیدایش ہجرت سے تقربیاً ببالیس سال سپلے ہوئی قبیلہ <del>ہواڑ کا</del> مشہوّ سردار د<del>رید بن انق</del>متہ جو حبا<del>گ حین</del> میں سلما نو کتے ہاتھ سے ماراگیا ۔ اسٹے خلسان

سردار د<del>رید بن انق</del>متہ جو دہنگ خنین میں سلما نوق ہاتھ سے مارائیا ۔ استے خنسار کے ہاپ کے پاس کاح کا پیغام دیا ۔ خنسا تو کے والد لئے کہا کہ میں تہاری شرانت اور سرداری سے واقعت ہوا

طلبا زینے والد سے کہا کہیں ہماری سرائٹ اور سروا ری سے واقعت ہو لیکن وہ اطرکی اپنا معاملہ خو دا سپنے ہانھ میں رکھنا جا ہتی ہج اس لیے میں اس سے کہؤگا ۔ جنانچہ اُس لیے خند آزا سے دکر کیا ۔

اس زماند میں ال عرب لینے قبیلے کے سواکسی دوسرے قبیلے میں دی رہے کو معیوب سمجھتے سفتے ۔خش آر نے جواب دیا کہ میں اپنے قبیلے کوچھوڈر کرکئی وسر قبیلے میں کاح کرنالیب شرتبیں کرتی ۔ درید محروم وائیس آیا ۔

خنیادکانخاح بہلے <u>روان</u> کے ساتھ ہواجس سے ایک مٹیا عبدالتہ میں انہوا - رو کے مربے کے بعد دومبری شا دی م<del>رواس</del> سے ہوئی - اس سے سراقہ-یزید-مع عمرا ورايب ميشي عمره سيدام بولي -غنساركي وخصوصيت بحوه ميرم كهتمام شعرام عرب كالفاق وكهكوني عورين وسامیر استکے برابرستاء نہیں ہوئی ندا ن سے پہلے ندا ن کے بعد۔ بنت رجوع بی کابهت ٹراشاء گزراہ و اس نے ایک مرتبہ کہا کہ عورتوں کے شعار کوجب میںغورسے دیکھتا ہوں توا کن میں کے نہ ایک نقص یا کمزوری یا آہو نے پوچھاکہ کی خ<del>نب آرا</del> کے اشعار کا بھی *ہیں حال ہی۔ اس سے کہا*کہ وہ تومر دو<del>ل</del> جريرت عركها كرياتها كه اكر خنساً "ك اشعار بنوسة تومن عوى كرما كم عوس سر ۱ ن کی شاعر**ی کاحال ب**ی تھا کہ ابتدا میں کہی جو دود دھار جا را شعار کہا کر تی تھیر لیکن حب قبیله نئی آپ سے اسٹکے قبیلہ کی اُل اُن مبوئی کو اس میں اُنکاحقیقی بھا کُم تعلق ہوگیا۔ اور دوسرا بھا ل صخر حوصرت ہاپ کی طرف سے بھا ٹی تھا رحمی ہوکرآ یا ۔ بے سینہ میں کرنسا مرھما لگا تھا کہ اسکا چیپے ٹھا مامریحل یا تھا۔ خنياركو اسكے ساتھ بہج محبت تھی كينونكہ وہ نهايت عقلمند سخي جسپين لور ہما درشخص تھا۔اُمٹوں لے لینے زخمی بھا لی کی ایک سال مک تیمارداری کی لیکن و چھا اورآخراسی زخمےسے ہلاک مہوگیا۔ اس کی موت سے خنسانہ کو بے حدریج وغم ہوا۔ اسی وقت کی کھنوں نے صخر کے رثنیے کئے شروع کیے ۔ اورایسے کے کہ حکوم کنکر لوگ میں ب موحاتے تھے ۔ ں مرشول سے تام عرب میں انکاشہرہ ہوگیا۔

زمانه جاہلیت میں اہل وب فقلف مقامات مرتبلس مہنعقد کیا کہتے تھے حنا ہے مجلسر کے میار کہنا زیادہ موڑوں ہو گاکیونکدائن س خرید و فردخت کی می گرم ہا زاری ريتى هتى - اگرچەان كامېلى تقصىد تىبا دلەخيالات اورشعرگونى مېۋماتھا -ان میں مرد اورعور تیں کیباں *حصہ لیتے تھے ۔* ان کی ابتدار مع الاول سے ہو تھی - بینی ابتداے موسم بہارسے تا م لوگ لینے کا ر و بار جھوڈر کر نہیں میلول میں مصرف تے تھے ۔ غرہ رہع الاول میں ہیلامیلہ دوست الجندل میں لگتا۔ اسکے بعا سے ہجرکے بازا رمیں آتا ۔ پھرعمان کوجاتا ۔ وہاں سسے حصنرموت کورد اللہ پھرصىغا برىمن مىي بېيونچيا تھا ي<sup>ى</sup>سى مقام مىي دىس مەوزىسى مىي بىر رقيام اتھا۔ اس طرح برتما م مُلک میں کشت لگائے کے بعد دیقعدہ کے مہینے میں جج بے قرب آخری میلہ مازار عکا طربیں اگتا تھا جو گئے سے چندمیل کے فاصلہ یہ ہے۔ بیس روز تک بہال بڑی گرم بازاری رہتی تی ۔ عربے تام قبال وران کے دا رلازی طور پر بهاں مبع بھتے تھے ۔ اَگر کوئی سردارکسی مجتوی سے نبیر آسکنا تھ توايباً قائم مقام صحيحتا تھا ۔ اسى مقام سے اہل ء سکے تمام امور سرانجام یا تھے۔ قبیلوں کے ہاہمی خون اور اڑا سُوں کا فیصل ہیں موتا تھا۔ اور ب بازار ریر قرمیش کی عظمت تقی اسیلیے وہ تمام عرب میں متماز سکنے ۔ اور گویا آپا نْبِت سے حکومت کا اقدار اُن کو طال تھا<sup>ا</sup>۔ جب تمام جھگڑے اور معاملات ختم مرو چکتے تو سرفنبلہ کے شاعر جمع ہوتے اوّ اینی بها دری به فیاصنی - باپ دا دا کے کا رئامے - شکا روغو سربری کی کیفیت فخریه بیان کرتے ۔ جولوگ مقرر مبوتے وہ تقریر کرتے تھے ۔ یہاں ہرایک شاعراہ بقرركا درجبهمقرركياجاتا تماسيها زاركوباال عرب كيلباقت كےامتحالكم مقام

- جوجس قابل موتامان لياجاتا - اورتمام عرب ميريس كي شهرت موحاتي -خنياً لِكُ مُرشِّي بِهِال مِي لا بِوات لَيم كريك كُنُ تقى - ا درحب في ه اسين اونٹ پرسوار مہوکراتیں توتام شعرا ا نئے گر د حلقہ ہاندھ لیتے اور نتظر رہیتے ک ان کے اشعار شنیں - پھروہ اینے مرشیے مناتیں۔ نابغه ذبياني حوعب ميس ست مشهوراورمتا زشاءتها اورمازارعكا طاس ے اسکے کوئی سرخ فیمہ نہیں لگا سکتا تھا کیونکہ ہروہ غرث تھی حوصرف اُ سی نشخص کا حق مبوتی نقی جوسٹ عربی میں سلم النبوت *است*ا د مان لیا جائے ۔ لیسا صفناتى من سي ك توكها كرتوسي بترشاء بحر حضرت صان جوبعدس درمارنبوت کے شاعر مبوے الغہ کے اس فیصر ے ناراض میوے اُکھوں سے کہاکہ تم نے غلط فیصلہ کیا ۔ <del>خنسا رُٹنسے ہترمرس</del>ے شعارہیں۔ ٹابغیرنے خنسائز کی طرف اشارہ کر دیا۔ اُکھوں نے حسان سے اوج . آب کاست بهترشعرکونسا هی اُسکوسُناسی*نه اُن*فوں نے سُنایا - اس شعر برفوراً آ کھ احتراض کرنیئے جن میں سے ایک کا بھی ایفوں نے بنوا بنے دیا۔ اور ما لکل ساکت رہ گئے ۔ الغرض سشاءي كے بحا فاسے خنسا بنوالمبقہ دویم کے شعرار ءو ہے ہیں ہے للندمين -ان كا ديوان اوميون اورشاعرون مي بهت مقبول واوروه قديمي شاعری کا ایک بلیش بهامیراسمجها حاتا ہے۔ جب اسلام کا ظهور مبوا توخوش قسمت خنسائر بنی سلی متر علیہ وسلم کی خدت میں حاصر ہوئیں اور کہا مالائیں حضورنے اسکے اشعار سُنے اورائلی فصاحت بلاغت کی داد دی ۔ خنساتر حصرت عائشة كى خدمت مين في اكثرجا كرميطيتى تقيس. و ه في بح

اشعار سناکرتی تقیق ان کے سربر بالوں کا ایک سرمز طرا ہوا تھا جوء بیس خت غم کی علامت سمجا
جاتا ہی ۔ حضرت عاکش شکے فرمایا ایس سرمزد منع ہی ۔ حضا ترشائے کہ اکہ بیاتو شخصے
معلوم نہ تھا گرمیں اسکوج بہنی بہوں تو اسکا ایک خاص سبب ، ایخوں نے دریا
فولیا ۔ کہا کہ بات یہ کو کر بیرسے باہینے جسشخص کے ساتھ میرانخاح کر دیا تھا و ہہت
فولی تومیرے بھائی صحرتے اسپنے بال کے دوجھے کیے ان میں سے اجمعا حصر محسلج بھوگئی تومیرے بھائی صحرت کے اسپنے بال کے دوجھے کیے ان میں سے اجمعا حصر محسلج باتی مال کے دوجھے کیے ان میں سے اجمعا حصر محسلہ باتی مال کے دوجھے کیے ان میں سے اجمعا حصر محسلہ باتی مال کے دوجھے کئے اور جو عمدہ تھا منتخب کرکے مجھے دیا ۔ اس کی بھوی نے اس کی باتی مال کے دوجھے کئے اور جو عمدہ تھا اسکو بھی تھا کہ کہ میں میں اسکو بھی جھا جھا نہ اس کی بھوی نے اس کی بھوی نے اس کے بھاکہ بات کی اسکون کہ اسکون کر کر میں مواسی کی یا دگا رمیں میں سے اسکون بھینا ہے ۔
کیونکہ میری موت کے بعد و ہی محکویا در کھے گی ۔

کیونکہ میری موت کے بعد و ہی محکویا در کھے گی ۔

کیونکہ میری موت کے بعد و ہی محکویا در کھے گی ۔

کیونکہ میری موت کے بعد و ہی محکویا در کھے گی ۔

سواسی کی یا دگا رمیں میں سے اسکون ہینا ہے ۔

سوائسی می یا و کا رئیس میں سے اسلوبہا سینے ۔ " فاد سے یہ کی لڑا بی جو سلاک میں مہو ئی جس میں سرامنیوں نے اپنی بوری طاقت

المالول كامقابله كيا اُس مي خنسائز مع البيني جاربليو شكيموج وتفيل والسيج وقت نفول كي البيني بليول كوجمع كيا اوربير لقرركي -

اے سیرے بیٹو ! تم اپنی خوشی سے اسلام لائے - ادرابنی رضامندی تم نہجرت کی قسم سے اُس اِللّٰہ کی کر حب کے مواکوئی دوسرا معبد دہنیں ہی کہ جس طرح تم لینے ماں کے فکم سے بیدا ہوئے اُس کے اینے ماپ کے سیج فرز در ہو۔ تما رائس کے داغ ہے۔ اور تمها اسے حسب میں کوئی نقص میں ہو۔

تم سجم لوكه عقب حباد دانی كے مقابلہ میں بددنیاے فانی ہیج ہم۔ صبركرو اور صبرد لاؤ متحد دم واور الله سے درو كيا عجب كرنجات ياؤ - جب تم دیکھوکہ ڈائی جوسٹس برآئی۔ ادرائس کے شعلے بھڑ کئے تا بیج میں کو د بڑو۔ اور مید بیلغ تنے رانی کرو۔ عالم آخرت کی بزرگی اور فیسلت بر کامیا ہے۔ ہوجا دُگے۔

بق جسے کوجب ڈائی شرق ہوئی توہ فرماں بردار بیٹے اپنے ماں کے حکم کے مطا منیدان جنگ میں کو دیڑسے اور سے کجے سب در جُرشہا دت پر کامیا ب ہو سے ۔ فنسار شنے جب منا تو کہا کہ

'اُسٹارُکا شکرہو کہ ان کوشہا دت نصیب ہوئی میں نسے اس مقام پر ہونگی جہاں اسٹر تعالیٰ کی رحمت کاسامیا شکے سروں پر مہو گا'' حضرت عمر م ان کے نام کر دی ۔ ان کے نام کر دی ۔

منسائن في سائل هير مين چوراسي سال کي عمر مين فات بالئ -

## مرت ولي

حصرت خالدًّا ورحضرت ابوعبیدهٔ ان دونول کی ٹری قدر کرتے تھے کیونکان غیر معمول جرائت اور بہادری تھی - اور تام فوج کے سپاسیوں میں مرد لعزیز تھے - جها ئی اوربہن د ونول کے ہی درخت کی دوشاعیس ہیں ہین کی رگوں مرحو خون گردش کرتاہے اسکا ایک ایک قطرہ بھا کی کی محبت ہیں سرشا رہوتا ہجے وہ خون نہیں ج بلکہ آسانی پاک محبت کی شراب ہے حوبہن کو سروقت بھائی کی محبت کے نشیمر رکھتی ہی۔ بہن کو بھائی کی کسقد رمحبت ہوتی ہوا سکا اندازہ صرف بہنیں ہی کرسکتی میں گا نہیں کرسکتے ہینوں کاخون تطبیعٹ ورنا زک مہوتا ہے جمبت اس کی ایک ایک درہ میں سانی مہوتی ہو. میکن بھائی کے خون میں مردائگی ہو وہ سخت موتا ہموہ بہن آئے ہیں میں تنانبیں گھیلتا جنابین کاخون بھائی کی محبت ہیں۔ لیکن مها دران ان کی خاص صفت میریمی بحرکه رقستاً در محبت کا است و الل ياده ما ده موتا بي جنام خصرت خولي حسقد رصرت صرار كوعز نر ركهني عس حضر صَرَارًا سي كمان كونيس محبق ته يدبي الفادات عجارًا ت ميك كشام ورمصر کی فتوحات میں بیہ دولوں ہوائی مہن حابجا کا فروں کے ماتھول میں گرفتار بہوا کیے ہیں ۔لیکن یک دوسرے کوجیب یک چھرا ندلیتیا اسکوچین نڈا تا تھے۔ اس موقع برسم ان کی پیندگرفتار یوں کا حال لکھتے ہیں ۔ مواثه مین ملانون کانشکردمشق کا محاصره کیم موسے تھا کہ ناگهاں میضر آئی که آجنا دین میں کا فروں کاٹرامجھ مہور ہاہیے حصرت خالدین و آبیڈر لے حصہ بوعبيدة سے كماكمآب صرار كوان كے مقابلہ كے ليے بھيجے - اُنفول ليے ، راسے کولیسٹ دکیا اور مانچیزارسو<del>ار صرائز</del>گو دیکراس طرف رواندکیا ۔ابھی یہ لوگ پیوسخیے بھی نہ یائے تھے کہ را ستے می<del>ں ق</del>مص کے ہا دشاہ <del>ور دان سے م</del>قبال ہوگیا جو ہارہ سرار فوج لیے ہوئے احبادی کوجار ہاتھا۔صرار نے ٹری ہما دری سے

حمله کها بهانتک کوفوج سے اندر کھس کئے ۔ ور دان کا بیٹا ہمدان بھی س فوج میں

سردارتھا اس نے ضرار گوایک نیزہ اراجس سے ان کا ہار و رخمی مہواا تھوں سے لیک اسکے سیند میں نیزہ چڑا ۔ جو ہار مہوکہ اس کی مپٹیے کی ٹائٹ سے گذرگیا ۔ جب نیزہ کھینجا تو اسکا پھل اس کی ہٹیسی میں بھینسا رہ گیا ۔ کفار کوموقع ملاحیا روں طرف دوڑ پڑے اورضرا تاکوگر قارکرلیا ۔ اورضرا تاکوگر قارکرلیا ۔

مسلمان سبابی با وجدد لین سردار کی گرفتاری کے نهایت ثابت قدی سے
ارٹے سبے - ایک بیٹر رفتار سواری نے ضرار کی گرفتاری کی خپر صفرت خالد رہ کو بہونچائی انھوں نے حضرت آبو جبیدہ مشعص اجا زت لیکرایک مبرار سواروں کو اپنے ساتھ لیا ادر ماگ جھوٹر دی -

فالڈینری سے ایک ہزار سواروں کے ساتھ چلے جائے تھے کہ کیا یک انو بند دیکھا کہ فوج کے آگے آگے آیک نمایت تیزر فنار سوار جارج جوڈو ھاٹا باندہ ہے ہوئے ہج اور ہاتھ میں ایک لبانیز و لیے ہوئے سے اس کے بدن رہا جا اس کے اور ا سوائے آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آیا -

ان كاربا ده حصرتش موكما. لڑائی کے بعد لوگوں نے دیکھاکہ وہ سوا یفون میں باکل ڈوہا مہواہی۔جاروں طر سے سلمانوں نے تحسین کی حضرت رافع شانے خالہ شیسے کہاکہ میں آدچیران موں کرم لون سوارسها ايسابها درسوار كم ديك مين آيا - حفرت خالدُ شاخ كماعلي مذاس عي حرت میں موں فراور یافت کر وکہ یہ کون ہے۔ ایک شخص نے بڑھ کردریا فت کیا ایکن اس سوار اے منہ بھرلیا اورآ کے بڑھ گیا۔اس نے کہاکہ لیے ہما دیشہ سوارا مبر شرا نام دریافت کرناچا متا می اور تو مو نو پھیرتا ہے ۔ ید دیکھ حضرت خالدہ خودا کے شہیدے اور اوچھا - توائس سے کما کہ اے امیر! میں نے اسی وجہست موند بھیراکد مجے تسرم آئی ليونگرمين عورت مېون اورآپ سرسب لوگ مرد بين - مين از در کې ملېمي - اين بعال کے قید موجانے کی خبر کے نکر ناب الدلاسکی اورائس کوچھڑا کے لیے جلي آئي ۔ خوله تقب ایک ایک مسلمان سے پوچھا کہ کہیں صرار کومبی تم سنے دیکھالیہ کمن ی سے کیجے دیتہ ندمعلوم مہوا۔ تنب ان کے دل کوٹری مابوسی مود کی ٔ راورانھوں سے ۔ونانسٹ وع کبا ۔ وو ال مرسر الماش مجيم معلوم مواككس ميدان ميركا فرول في تحكوم الكالم الموں نے تھے نیزے سے وارا۔ یاتلوارے قتل کیا .... اے میرے بھائی تیری بن تیرے اوپر قربان - اگریس تھے دیکھ یاتی تو کا فروں کے القہت خود حيرات كياخبر كي ميل ب ميرشرا ديدارد يكورگي يانيس - يا توايني باسيكي ہونچا حینے بنی مل ملاعلیہ وسلم کے سامنے شہادت کا جام بیا تھا۔ اگرایک ہوتو

میری طرف سے بھے بر مبرار مبرار رسلام ہوں -ان کا یہ لوحد مشنکر تمام لوگ مٹنی کر صفرت آنا لائجی شے کشنے میں ایک چھوٹا

ته رومیوں کا بیا ایک وامن میں نبو دار بہوا مسلمانوں نے فوراً تیا میہوکرار ک یا۔ انھوں نے دیکھتے ہی ٹلوا بن ورنیرے اپنے یا تھوں سے بھینک ٹیئے اور اماں مانگی حصنرت خالدیے ان کوا ماں دی اور پوچھاکہ تم کون لوگ مہو ۔ انھوں سے کہاکہ ہم خمص کے باشندے ہیں وردان کے ساتھ تہا ہے گئا الہ کے لیے آئے تھے لیکن بیان *اکریم ک*ومعلوم مہوگیا کہ وہ تم سے نہیں ڈیسکتا اس لیے ہم لینے گھرو رکو واپس جا سبے ہیں ۔حضرت خالد طِنے اپنے پوچھا کہ کہا تم کوسائے بھا ٹی کی تحوضر سے ینے وروآن کے بیٹنے کوہلاک کیا تھااوجیسکواس نے گرفٹا کرلیا۔ اُبھوں نے کہا ک حوملا 'ررہ پہنے مبوئے لڑناتھا حصرت خالد شنے کہا کہ ہاں ۔'ا ہوں نے کہاکہ <u>وروان</u> اسکوسوسواروں کی حراست میں قید کرکے حمص کی طرف روانہ کیا ہے۔ تاکہ ویا ک ہرفل بادشاہ روم کے پاس مجاجاتے۔ حضرت خالدكويرك نكر خوشي مولئ. أيفون ك فوراً حضرت آفع كو حكم دماكم سوسوا رلیکر خمص کے رہستہ کی طرف جا وًا ور دشمنوں کے نشان قدم سے اُرکجا ہیّہ نگاكرضرار كو فيشرالاؤ -را فع شنے امنی وقت سوسوارننتی اورلیکر روایڈ ہبو گئے حضرت مثولہ کوہ ينجرني توخوشي سے اُن كاجير دمك شا كھو بسے يرسوا رموكرساتھ بوليس -حضرت رافع اس دسته فوج كوليكرميت دورتخل كئي . وشمنوں كے نقش قدم کامرحٹ انفول نے کھوج گایالیکن تیر نہ چلا دورّ مک الاش کرتے مہوئے جلے کئے۔ ہالآخرا تھوں نے لینے ساتھ ہوں سے کہا کر میراخیال یہ ہو کہ وہ ابھی پیما تیک نبی<del>ر کے</del> ين اسكيمنا سب كرسم لوك كهات ميس خيف كربيته ربي او أسكم آك كا انطار کرتے کرتے تھک گئے ۔ ہمانتک کومسلما نوں کوفیال گزیہ نے لگا

نے وقت کو رائیگاں کھوما کہ است میں تھے سوار کتے ہوئے دکھا کی فسیئے ج کے لومعلوم مواکہ یہ وہی موسوار میں جو <del>صر</del>ار ی<sup>م ک</sup>و لیے جارہے ہیں جب طبیک موق آئے تو کا ک<sup>ک حضرت رافع نے حملہ کیا جمہیر کا نعرہ سُنٹے ہی کا فروں کے ہو ا</sup> حفنرت صنراً رحفرا ليے گئے ، اور کافرانگ انکے کے مارے گئے ۔ دمشق ہی کے محاصرہ میں پیخبرآئی کدا خیا دین میں نوتے مبزا عیسا ٹی فیج مسلّ یے کے لیے جمع ہوئی ہی ۔ حصرت <del>ابوع بی</del>دہ بے تام<sup>ن</sup> فوج کو اجنادین کی طر<sup>ی کو</sup>ج نے کا حکم دیا ۔حضرت خالد کوفوج کے ہمراہ ۔وانہ کیا ۔اورعور تول وریچوں سا سے نود ایک بن*رارسواروں کی حفاظت میں لیکر رو*انہ ہوئے۔ تفے کہ والی دمشق نے موقع ماکر جو شرار سوار ایکر چیفیرت الوعلی ڈی غ کل کرچله کردیا سنحت لط ای مبولی - عربی عورتیں جان توٹرکراٹریں لیکن ىي تغىدادېمىت تقى - بېستەسى سلىان غورتىن گەنقار موكىئىن منجلاان -ایک تیزرفتارسو<del>ارخالد کے</del> پا*س ہونجا ۔ اورحلّا یا کہ کفارسنے عربی حرم برجھ* ماراا ورہی جمعیت سے آئے ہیں ک<del>را بوعبیدا</del> گومقابلہ کی طافت شیس معلوم میوق حضرت خالد الما منا الله وانا المدراجون -جوبات موسف والى مردتى سب موك رسى نبى مين مص<del>رت الوحبيد</del>يَّة سے كمثاثها كه آپ فوج ليكر حليل و رساقه پر مجھے حيوار لیکن انھوں نے مذمانا ۔ فوراً و وہزارسواراُن کی امدا دیکے آییے روانہ کئے اوراماً پنے ہمراہ لیکر پیچیے سے چلے - کفاران کو دیکھتے ہی بھا گے لیکن ایکا مڈرار لوق ت سے عیسانی گرفتارکر لیے گئے۔ <u>حضرت صَرارُ شبع جب بيرئ ن</u>اكه كفارحن عور توں كوفيدكر ليے <u>گئي بيل</u> ن

ن کی ہن خولہ می میں آور بنج سے بیقرار موکررو سے سکتے حضرت خالد شہے ئى استنس اى السكامت مرارول كوتم الكرفقا ركيات السفاعوض س قىدلول كۇمچىرا كىنىگە - تمام مىسساە كومع ھنر<del>ت الوعلىد</del>ە ئ*ىكے أ*كھوں ليے نوج كى <del>ط</del> روا مذکیا اورخودایک بٹرارسوارلیکر لینے قیدیوں کو تجھڑا گئے جگے ۔ ان ہزارسواروں میں عضرت را فع ج اورصرار الم مي تق -ا دہر <del>بولس</del> کا بھائی سپر حب سلمان عور تون کو قد کرے سے گیا تو وہ ایک ندی ناہے فروکش ہوا۔ ہاتی ماندہ سے اواسکے ساتھ تھی اُس سے کہا کہ حبتاک ہمائی کی کوئی خبرنہ معلوم ہو اسوقت مک ہیں ٹہرو تاکہ اسکا کچے سراغ لگا کرا سکے چٹراٹی اس نے مسلمان مورتوں کو ایک محفوظ خیمہ میں سندکیا ۔ بیرعورتی*ں کشر* پوڑھ لیکن سواری اورخِنگ میں ما سرفنس اُسنوں ہے آبیں میں گفتگو منسر<sup>وع</sup> کی *ک*داب<sup>ک</sup> سے ہم کو نجات ال سکتی ہی ۔ ح<del>صرت خو</del> آہج لوعمرا درئر جوشر ختیں بولیں کہ اسے ت عالقہ (عرکیے دوٹرانے شاہی خاندان) کی ٹیبو ایکیا تم پیٹندکرتی موکدان فروک ى بوكررىبو اورتهارى اولا دان كى غلام بنے - كياتم اس خلت كوبر داش وگی که ویجے قبائل تها ری اس رسوائی کا چرچاکریں . کها ب تمہاری بائی نتجا آ اری خاندانی شهامت ابتهایساسلاف بهیشهموت کو دلت کی زندگی برجیح و بیتے نہیں ۔ اور میں پھجتی ہول کہ تم سب بھی اس بسوالی کے بدلے مرنا قبول ہی ہیں۔ اور بار ہاہم نامت کر چکے ہیں کہ ہماری رگوں ہی ہی خون ہوجو ہما رہے اسلات کی رگدن میں تھا بنحسے شخت حنگوں میں بنی شجاعت ورشہامت ہم د کھلاج ہیں۔ مگراس موقع مرجب ملوار ہماسے ماتھیں ہنیں ہو کیا کرسکتے ہیں۔

حضرت خولة شاخ كهاكه تلواريذ مبوتو ندسهي خيمه كي جوبين كال لوميحنيسٌ كعشرلوا ور ان كوليكرغارت كرول برحله كيا -سب عورتوں نے ایسا ہی کیا ۔ اورغول مبندی کریے ایک ایرو نیالیا جضرت ا ان کی سردا تھیں ۔اُنھوں ہے کہاکہ سبایک سے ایک می رہو۔الگنفع ۔مقابلہ کرنرالو کی لوا روں او ربیروں کوتورڈ الو۔

است عل سنة بيغول مزكلا - و يال مك ومي كفرا نفا . سينه اي مرا كه ماسحاسه ایک چوب ماری سے اسکا مرکبیٹ گیا اور دیں مرگیا۔ دیکھتے ہی جا رو نطرف کے روی دور ہے - بہٹر کو بھی خبر مہوئی ۔ بھا کا ہوا آیا ۔عور توں کواس طرح دیکھ کرسنسا اور يوجيها كراس شسي تهاراكيام طلب اي إيفون في جواب دياكم مرسواني اورمدنا مي کی زندگی سے بیجنے کے لیے تم سے لڑینگے ۔ مرحا ٹیننگے لیکن تہمارلیے ہا تھوں پریقیری بن كريند رہيں گئے - اس نے لینے سيامپول كو حكم دیا كھو رتول كو يكر لو- ان پر عمو ار نهُ اتُهَا وَ بَلِكُهٰ رُنْدَهُ كُرِفْتَا رَكِرِو -ســيابِي جا\_د ل طرف <u>سے ليكے ليكن بيكھتے ہی يکھتے</u> ان نبیردل عورتوں ہے کئی کا فروں کوجان ستے ما رڈالا۔ تسب میٹر کوغصہ آیا وہ لینے وڑسے پریسنے کودیڑا ۔ اِ درمِسیا ہمیول کولالکا را کہ اب ملوا راُ تھا وُ ادران کو قتل کُرو سنتے ہی رومی تلواری کھینج کرائے شریھے -

یه وقت ان عور آول کی شخت مایوسی کا تھا۔ وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو جگی تھیں مراسلالقالي المرامب الاسامي روميون كع حلدكرية بي بيارك دره سيصرت خالاً- اورصرار المع ایک مزار سواروں کے مودار مو کئے حصرت خوار سے للکارکرکیا ک لے ایمان والیو! شریفوں کی موت مرو- اورکمپیوں کی طرح عاجز وخوار بهنو۔ دیکھو وہ الند تقا کی مدد ہاہے۔ لیے آرمی ہے۔میرے بھائی اور رسول پاک کے صحاب ہم کو چھڑا ہے آتے ہیں عورتیں سل مدا دعنبی کو دیکھ کرخوشی کے اسے اُم چل ٹریں - کفار دہشت ہو گئے اور بھا گئے ۔ لگے۔

بِیٹر بھی اپنے کھوڑے یہ میٹینے کے لیے ایکا ۔اورعورتوں سے بولاک ا بھی وہ کھوٹرے برہمی نہیں مٹھ حیکا تھاکہ حصرت صرار و ہا رہ دیج گئے بیٹر ہے ھاکتے ہیوئے کہا کہ بیعورتیں میں بنے تم کو تحبثیں ۔ ایمنوں لئے تنزی سے امکی *ط*ف ٹھوکر کھائی وہ گربے لگاکہ لتنے م*س حض<mark>رت صرا</mark>ر بے اسکے کو لھے میں ایک نیز*ہ ح جویا رُنکل گیا ۔ انفوں نے اسکا سرکا ٹ کرنیزہ بررکھ لیا ، جسقدر کا فریعے ماسے گ اورعورتیں حیطرا نی گئیں ۔ پیرفوج اجنا دین کو روان مہو لی ۔ جنگ برموک *مرہے بڑامعرکہ ہواہے ۔ اس میں تمام عیسانی ط*اقت چھ لا کھ فوج حتیع مہو اُن بھی ۔ اسکا انسراعلیٰ <del>ما ہات تھ</del>ا۔ اسلامی فوج چالیس و رپچاس ه درمیان تھی ۔ا سکے امیر حضر<del>ت آبو عبیدہ ت</del>ھے ۔ سپیے مقابلہ میں حضرت خالد <sup>ہ</sup> لمان کیکریباط منزارعیسائیوں کوشکست دی ۔ کیکن اسم ہیں سے ماہج آدمی گرفتار میو گئے جن میں حضرت صرار بھی تھے .حضرا

ے تقورے سے مسلمان لیلر ماقی م ارعیب ایتوں لوسست دی۔ بین ن تحب
مسلما نوں میں سے پانچ آدمی گرفتار مو گئے جن میں حضرت صرار می سے مضرفی آم
اس بنج سے بیقرار ہوگئیں۔ بھائی اور کیسا بھائی ، دن بھراسی کی فکر رات بھراسی کی فرا کی دعا۔ مطے کرلیا کہ میں بھی ہے محرکہ میں الت اللہ جام شہا دت بیونگی ۔
اٹھاق سے حضرت خالد کو ما ہان نے صلح کی گفتگو کرنے کو بلا بھیجا۔ وہ سو سواروں کو اپنے ہمراہ لیکر تشریف کے اس نے بڑاعالیت ان دربار سجا رکھا تھا کہ عرب خالب ہو۔ لیکن صحاب کی گاہ میں نیا کی کیا ہستی تھی جو اس کرو دو کو وہ خاطر میں لیست عرصہ تک گفتگو رہی لیکن صلح کی صورت نہیں ہدا ہوئی اور تمان دربیان جنگ ہے۔ حضرت خالد کو اسکا

وہ وقت میریٰ گاہوں کے سامنے سیے جبکہ نیرے سکتے ہیں رسی باند کمریس <del>حضرت</del> رَضِّے سامنے پیچاُ ڈکا اورویوں تیراسٹرا ایاجا ٹیگا ۔ یرت نکوان کا چروسن مولی و استکه در باری نتطر سے کداگرسم کوحکم د سے نوس<u>م خالد ً کوقتل کر دالیں</u>۔ ما مان لیے نها بیت جوش می*ں آکر کہا کہ* انجمال بایج قیدلو ومنگا که میں تها کیے سامنے ان کی گردن اُرا تا ہوں نا کہ تمہیں اپنی ہستی م <u>حضرت خالد بے بگوکر کہا کہ تومرگز ایسانہیں کرسکتا ۔ تیری کیا مجال سے ج</u> لمان کا ایک قطرہ خون بھی توہما سکے ۔ یہ کہتے ہوئے ایفوں نے اورا سک ما تقبید ل ساخ ملوار تھینچی - اور کہا کہ ابھی ہم سحکوا در تیرے دربار ایوں کو تہ یتغ <u> تصنرت خالد کے بگڑے موٹے تیور دیکھ کر ایا</u>ن دل مس ڈرگیا۔ یا تھ اُٹھا کہا بك خالد فهرو- بيسب بايتن تم لے اسليے کہيں كه تم سفير مبو اور حاسنتے مبو كر سفيرا كياجانا - اجهااب تم لينه نشكرمين حاؤمبسكوالله جائب كافتح ويكا-یہ نرم جواب *مشسنکر حضرت خالہ* ہے توارسیان میں کھ لی ۔اور لوچھا کہان ما بھے قیدلوں کی بابت کیا کہتے ہو۔ مام ان سے کہاکہ می*ں سے آپ کی خاطرسے* ان کور م<sup>ا</sup>ک پاسپنے ساتھ لیجائیے -<del>حصرت خاند</del>ان کولیٹے ساتھ لائے ۔خولہ *م لینے ب*ھانی کو کھیکر بنوش موئيں - اورالله رتعالیٰ کاسٹ کریہ اواکیا -یر موک کی ڈرائی میں مسلمان عورتیں ہا می فوج کے بس شیت ایک مسلم رقس کفار کی کشرت سے کہی سلانوں کامیمندشکست کھا تا تھا ۔ کبھی میسیرہ ۔اسطوفان

ورشورش میں سلمان بعض فٹ ننگست کھاکرھاگ منگلتے تھے عویتر م<sup>م</sup> تركراً ن كو روئتى تقيس - اورجيراً دشمنوں كى طرف يشا تى تقيس - كئى مېفتە تك لڑا ئی جاری رہی اور ار وزانہ اس قسم کی *کیفیتیں بیٹی* آتی تھیں۔ بعض قت کف دھكايىل كرتے ہوئے ٹىيلے كەسپونى جائے ہتھے تومسلمان عورتيں دس ن سے حنگ کرتی تقیس ۔ امک دن نہایت شخت معرکہ مبوا ۔ کا فر ٹر بھتے بڑھتے اس سٹیلے مک ہونج گئے ،عور تواب نے اپنے الڈنا مشروع کیا گخرا و رضوا م کی عور آو ورکهاکه تم ہماری مجاعت سے کیلجا و تم ہم کو مزد ل ورکز ورساتی ہو۔ آخران ہجار لوکٹے م کھائی کہ اچھا اب ہم مرمانسنگے لیکن ڈملیں گے۔ صَرت خُولَہ نے ایک رومی کافریر وارکیا ۔ نیکن اس کی توارا نکے ہ فَقَ كِيهِ ا وران كُواُ تُصَارُ خبيه مِيْرِ لَنَّكِيتُس - يا في بِلامَا أَكْبِيرُ كَعَلِينٌ لِوَخِيا كُركيب حال بحركها ك ر بولیکن بھی ہوئی نئیں معلوم ہوتی ۔ کیا میرسے بھائی صرار کی تم کو ضرب روکر دعاکی کراے اللہ میرے بھائی کواسلام کی خدمت کے جان قرمان كرك كي كي تيار مول -حضرت عفره کهنی میں کی نولہ کو ہی حال میں جیوٹر کرمیں بھراڑنے کے لیے تکلی ے کرآئے تومیں لنے دیکھا کہ <del>خو</del>لہ مشک لا نسے ہوئے ان کو بأني بلاتي پيرتي ميں گويا كجي ان كوكونئ زخم بي نميس لگاتھا . اتنے ميں صنرت صنرا بھی آگئے پوچھا کہ کیا گذری - انفول لے کہا گہ خیرگذری - ایک کا فرنے مجھے ملوار ماری عفرہ نے اس کی گردن کا ط لی حضرت صرار ہے کما کہ تھے خوشخری مر کہ برے

خیرہ ہے جنت کا۔ انطاکسه مر سخت گمسان کی لڑائی مبور می تھی ۔ ایک ایک مبرا رفوج کا دستہ لا یک مسلمان سردار کے پاس تھا ۔ حضرت صراریجی ایک دست کے امیر سقے خولہ کوکسی نے خبر مہونچانی کہ <del>صرار شہی</del>د مہو کئے ۔ فوراً گھوٹہ سے پر سوا رم ہو کر مردانہ لیا ہیں کررن میں کو دیکڑیں ۔ اٹفاق سے لڑتے لڑتے ویاں ہیوٹچگئیر ہماں حصرت ضرار تھے۔ ان کو زندہ دیکھ کرخوش سوکران کی طرف لیکیں اور کھے ہات کرنی گا اینوں نے بھی ان کومہجانا ۔ اور کہا کہ لیے خولہ یہ وقت بات جیت کامنیس ہوماکہ کام کا ہیں ۔ لینے گھوڑے کی ہاگ میرے گھوٹرے سے ملاؤ۔ اوراینا نیزہ میرسے نے ے برا ہر رکھو۔ اگر ہم میں سے کوئی قتل موا تو مشرمیں حوض کو شریر ملاقات ہوگی تھوری دیرکے بعدمشرکوں لے شکست کھائی ۔ م*لک شام فتح مہو حکاہی ۔ حضرت الوعبید*ہ اردن کے قربیب خیمہ زن ہیں <u>غروبن العاص اورحالية وغيره مصركي فتح مين مشغول بن جصرت صرار سياليا</u> ان کی بہن خولمان کی تیار داری میں مشغول میں ۔ وہ رملہ کے ساحل برجهال گھاس میار ہ بہت تھا دو مبرا رفوج کے ساتھ طرے مبوئے تھے تاکہ گھوڑے اور فوج پھرتارہ دم مہوجائیں۔ اسکندر یہ کی میند دبنگی کشتیاں اتفاقاً ایک اِت دہرآنخلیس ۔ اعنوں نے و مکھاکہ جائے آگ روش مج اور ملاحوں کے ذریعہ سے معلوم کیاکہ بہا انسلالوں کی ایک جاعت ٹھری ہوئی ہو تو اُنھوں کے احیا کہ جھایا مارا کچھ سل ان تقول سے باتی مائدہ ڈیٹر*ھ مبرارکو اُن*فو*ں لئے قید کرکے کشش*تیوں *برلا دلیا ۔ نھی*س قیدیوں میں یہ

حضرت ابوسررة ضرار كي عيادت كوائے تھے وه كسي صوت بيج بحلے اواكم <u> حضرت الوعبيد</u>ه سالارفزج كوخبر كي . ان كو<sup>م</sup>را رنج مبوا . خاصك<del>ر صرار اورخو ل</del>ه ك قید موسا کا ۔ کیونکہ شیاعت کی وجہرسے یہ دو نوں تمام فوج میں مرد لغریر تھے ا نفوں لیے فوراً حصرت <del>عمرو بن العاص</del> کواس واقعہ کی اطلاع دی ادر لکھاکھ میں مبوان قیدبول کوئیٹرائے کی کومشش کر و - ع<del>روبن لعاص اورخالد کوصرار اوران کی</del> بین کے تید مہو لئے کا ٹراغم ہوا۔ انھوں نے فوراً خبر کے لیے اسکندریوں جاس ا دہر ریرے قیدی اسکندر ریمیں لبحاکر <del>مقونس کے سیٹے</del> کے سامنے بیش کے سا گئے ۔اس لے حکم دیا کہ سب کو قتل کرڈوالو۔ گربعض مشیروں نے بیمشورہ دیاکہ ان کافتل کرنامناسب بنیں ہی۔ ا<u>سی</u>ے کہ اسوقت سم میں اور عوبوں می<sup>ں</sup> ای چیٹری ہو ٹی ہے۔ بہت ممکن بح کہ ہمائے آدمی ہی ا شکے ہاتھ میں گرفیار موجائیں اُسوفٹ ان قیدیوں کو دیکرا نکے عوض میں اپنے قیری چیٹرالیں گے اسکوباد ٹیا ہ نے پستا لیا اور بیقرار مایا کریہ قبیری ویر زحاج میں حواسکند ریہ سے دونمٹرل کے فاصلة رکھے جائیں د وسرہے دن دونرا دفوج کی حراست میں وہ دیر زجاج کو روا گئے۔ ی*رسب خبرس خُصرت خا*لد کو ہیونجیس . وہ <u>سہلے ہی سے</u> اس ہونج کئے بہوقت تھکے ماندے بیاری قبدلول کولیکرو ال کوسیے اس ان برحمل كرديا سات مرقى اور وسو كفاروت و ففرت فولم صواراة تام ملان قیدی را مولخہ 1: 1 1: ( ) [m ] & m. ]

کی جاعت سے ان برحملہ کیا خوب لڑائی ہوئی ۔ لیکن صفرت صفرار کے کھوٹے ہے طور کھائی ۔ وہ گرے ۔ کفار نے موقع باکران کو گرفتا رکر لیا ۔ اور سے جلے حضرت سالم اس معرکہ سے 'بج کر کل بھا گے ۔ اور صفرار کی گرفتا ری کی خبر کہ لای فوج میں بہونچائی ۔ فوراً حضرت را فع وغیرہ و وہٹرار سوار لیکران کے تعاقب میں جیلے حضرت خو آر بھی عولی گھوٹے ہے برسلے جا رہی تھیں ۔ تھوٹری دیر میں ان برآن ٹیسے او ہر اور حضرت صفرار کچھڑا لیے گئے ۔ کا فربھاگ جلے ۔ لیکن ان کی برشمتنی سے او ہر سے بھی ایک دست اسلامی فوج کا آر ہاتھا ۔ وہ نیج میں ٹربسگئے اور سے سے سومیں مارے گئے ۔

## ام الخيررالعدلصريّة

یه نام تقوی اور پرمنیرگاری می*ن ک*سقد میشه و پرجتنا کرستم کا نام بهادری می .

ياحاتم كامبخاوت ميں -يار

را بعثہ عربی سے جو تھی کو کہتے ہیں جو نگر <del>صفرت را بعثہ اپنے باب کی جو تھی ہلی</del> تھیں اسلیے ہی ان کا نام رکھ دیا گیا۔ ان کے والد کا نام سمبیل ہو حوفتبیلہ عددی تھے تھے ۔ ان کی سکونت بصرہ میں تھی ۔

معرب الغیرکو زید اورعبا دت کی طرف فطرتی لگا دُتھا۔ اورجب المولی قرآن - تفسیراور حدیث کی تعلیم جہل کی تو باکل سی کی مہور ہیں ۔ دن رات ریاضہ ت اورعبا دت ان کی تنظیم کی آگئی و جہ سے ان کو ام الخبر کہنے گئے علامہ آبن کجوزی ملکھتے ہیں کہ مہدہ جو اگر ی نیک اور عیاست گذری میں اور حضرت را بعد کی خاب گرفتیں مال کی کر آب

ات بحرعبا دت کر تی تھیں - بعد نما (فیرے تھوٹری دیر کے لیے مصلے ہی ہر وجا تی تقیس -جب سبح مہوتی توانھتی تقیس اور نفس کو الامت کرتی مہو ئی <u>ھ</u>رعبا<mark>ہ</mark> بڑے بڑے علماً اوصلی انہیں کے بہاں کرعادت کتے تھے اور اسکو خيروركت كاسبب سمحة تق - ان كالقب تاج الرحال كقا-ایک باررات بحرعیادت مبولئ ۔ ذوق وشوق کے ساتھ دعائیں مانگی میں جب ہتی کا دقت ہوا تو <del>ایسیان دا آ</del>نی سے حوا کٹ شہور ولی گذیہ ن فرماماکه ایسے معبود کاکس طرح مث کرمیاد اکرنا جاہیے کرجینے رات بھر بادت کرنے کی سم کو توت اور توفیق عطیا فرما کی ۔ حضرت رابعہ آنے کہا کہ ایسے عبود کا شکر میریم که آج دن کا اسکے لیے روز ہ رکھیں ۔ زمروتصوف میں بحاوہی مرتبہ تھا جو امام سن تَعِبُری کا تھا۔ امام سفیال ٹوریؓ حوبڑے مشہوّرٰرگ اوراعلیٰ یا یہ کے می بٹ ستھے اکثر <del>صفرت راہع</del>مؓ ک ت بیں حاصر ہوتے ۔ اوران کی زبان فیض ترحان سے ماتیر وخوش اورتا زہ کرتے ۔ حالانکہائس زما نہ کے تمام علما ، وفضلا اورا ونیٰ سے لیا با دشاہ کے سب آمام سفیان ٹوری کے سامنے زانوے ادب نہ کرتے تھے وران سے مثرعی مسأمل اور تصویف کی ہاریکیا اب پویشیقتے تھے ۔ مگر ما وجو داستے مام سفیان توری کوجب مهلت النی تو را بعسکے حمونیر سے میں ہیونچتے ۔ او ان کمی محلس سے فیص حصل کرتے ۔ اس سے <del>حضرت را ابتہ</del> کے علم وفضل ا ز در کا اندازه مبوسکتا بی -جعفراك مرتبدا نكه بها سكبا توديكهاكروه عبادت مين شغول مام سفیان توری سیھے مہوسے ہیں ۔ حب وہ عباد ت سے فاغ ہو ہی توجیب

نے نهایت تعجی*سے کہا ک*وسلما نوں کا میشوا اورا مام بیٹھامہوا ہ<u>ی اورتم کوا</u>س مطلی توجہنیں - رابعہ نے کہا کہیں امد کی طرف متوجہ تھی - اور حبب کوئی بنده الله كي طرف متوجه بهوتا بو تواملًه بمي اس كي طرف متوجه بهوتا بهي- تونجه شك نهیں کہ و ہمیری طرف متوجہ تھا۔ایسی حالت میں کسی مخلوق کی طرف کیوں توجہ جعفر کے پاس امام توری مبیٹے ہوئے تھے پکا کا شھے اور اسکا یا تھو مکڑ کے كه محكواس ناصحه مشفقہ كے پاس لىحاو كەجس كى محلس سے جيب حدام توانېول دمیرے دل کوچین نبیں آیا ۔ جعفر نے کہا کہ کون ؟ فرمایا کہ رابعہ حب اُنکے ہما و شیخے توا مام توری ہے دعامالگی کہ یا التّٰد میں تجھے سے سلامتی کا طالب ہوں ھ<del>نرت رابعة</del> بير*ئ ناكرمب*ت رومئن - امام تورى ہے رو لے كاسبب پوچھا تھوں سے کہا کہ تنہاری اس عانے مجکورلایا۔ تم اللہ سے سلامتی جاہتی ہو ا در سلامتی نام هر ترک دنیا کا جس می*ں تم آ*لو د ه م<u>پوس</u>ت مهو- انسان بربهبت *افسو*ل آنا ہو کہ وہ اپنی حالت کونہیں سنبھالتا نہ خود کو لی کوسٹسٹ کرناچا ہتا ۔صرف عا يربعروسه ركمتاسي -ایک مرتبدا مام سفیان توری نے بوٹھا کرآئے ایان کی کیا کیفستے ۔ فرما کا میں سے اللہ کو ناخبنت کی امید بر اوجا ہی۔ مذد وزخ کے خوف سے ملکہ محصر محمت ادرشوق سے ۔ پھرانفوں ہے جیند شعر معرفت کے ٹیرھے جونو دہفیں کے ستھ معرفت کےاشعارنہایت عمرہ کہتی تقیں سٹینے شہا<del>ب لدین سرور ہ</del>ی ہے اس*کے اشعارنقل کیے ہیں - اور تعربی* کی ہی۔ او*ر شیخے عیدا لقا د*جیلا **ن** یے ہی انکے اقوال سکھے ہیں ادرمرح کی ہی -ز ہدوعباوت کے ساتھ ان کوابتدائی سے کچھالیا شغف ہوگیا تھا کہ

نخاح نهیں کیا ۔کسی نے ایک مرتبہ پوچھا تو فرمایا کہ کاح کسی وجو د برمہو تا ہی۔ بہاں ہم اپنی ہستی ہی مٹا چکے۔ عب الواحدا بن زیدایک متول شخص نے اسکے زیروعلیت کا شہرہ سنکہ كاح كاينغام بهيجا - أكفول مے جواب ميں كهلا بھيجا كداے سياه دل تولينے ليے اپني ہے ہیں کوئی سٰ یاہ دل عورت تلاش کر لے جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ تیری محت کی کھی گنجالین کل سکے۔ برواین دام برمغ وگرید مین کیفقا را بازیست سنسیاید درصل ایسی مارک الدنیا مرمی خصائل بی بی کو دنیا وی تعلقات میں تعین الله بھی 'نا موزوں نھا۔ اور میر ٹرک تعلق اسٹکے لیے زیور تھا مذکہ ان لوگوں کے لیے جوتمام علائق ونیوی میں آلو د ہ ہی*ں ست* درحق او مدح در عق تو ذم درحق اوشهب در حق توسم صل میری مذتمام دنیا کے مردحضر<del>ت عیس</del>ے ہیں اور مذتمام عورتیں <del>روب ب</del>یس جوبانين ايك تارك الدنيا لين ليه فلاق مسلحت مجمّا المحراب وقالتا يك نيا دار كو اسکی حدسے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ۔ حضرت رآبعهٔ صدد رحبر ک مستغنی المزاج هیس . یادشاه وزراراورامزارانکی خدمت میں حاصر موبتے لیکن کھی کسی سم کی اپنی حاجت ایسے طام رہیں کی - اور توکل و تناعت كے ساتھ زندگى بسركى -ایک مرتبران کوکسی چیزک ضرورت بڑی اوروہ اسکے یا من فتی کسی سے کہا کہ ا آب فلا تخف كے إلى كهلابيجيس تول طائكى - أنفول ك كها كه ونياكى كى تيسنركا سوال تومیں لئد<u>ے بھی نہیں کرتی جو سائے ج</u>مان کا مالکتے ۔ توالیے بخص سے کیا کڑ جۇلىي چىز كابھى مالك بنيں - ایک نعه بیار بهویئی - امام سن بقری ان کی عیادت کوتشر بین به که درواز پرایشخص حپار بنزار دیناری کے طراتھا - اس نے امام سے کہاکہ ان برکت الی بیوی سفارش کر دیجے کومیری طرف سے پہنے خقے قبول فرمالیس کیونکو میں جانتا ہوں کہ انہیں کی برکت سے بہال الوار اللی نا زل بہوتے ہیں - اُنہوں سے نسفارش کی - حضرت را بعث نے کہا کہ لیجے میں الوار اللی نا زل بہوتے ہیں - اُنہوں کوجی روزی دیتا ہے - حضرت را بعث نے کہا کہ لیجے میں الوار اللی ساکی مجبت بہوا سکو روزی نہ دیگا - میں مال کیوں لوں جومعلوم بنیں کہ حلال بہوکہ حرام ہی - موسی العد کرمدان گیا - دیکھا کہ ایک ٹوٹے میں مالک بی دونی میں کہ حرام ہی - حسان کی ایک ٹوٹے کے دور میں دونی میں کہ میں العد کرمدان گیا ۔ دیکھا کہ ایک ٹوٹے کے دور میں دونی کہ میں العد کرمدان گیا ۔ دیکھا کہ ایک ٹوٹے کے دور ان کی دونی کی دونی کی دونی کوٹے کے دور ان کی دونی کوٹے کے دور ان کی دونی کی کرمدان گیا ۔ دیکھا کہ ایک ٹوٹے کے دور ان کی دونی کی دونی کی کہ دونی کوٹے کی کہ دونی کی کہ دی کی کہ دونی کی کی کہ دونی کی کر دونی کی کوئی کی کہ دونی کے کہ دونی کی کر دونی کی کہ دونی کی کر دونی کی کر دونی کی کر دونی کی کہ دونی کی کہ دونی کی کہ دونی کی کہ دونی کی کر دونی کر دونی کی کر دونی کر

مالک بن دنیا رفحدت کئے میں کہ میں رابعہ کے بہاں گیا۔ دیکھا کہ ایک توٹے ہے ہوئے میں کورے کے درجی صلّے ہی وہی بستر ہے اور سرخ اسے وضو کر رہی ہیں۔ ایک پٹرانی سٹیائی ہو کہ دہی صلّے ہی وہی بستر ہے اور سرخ اسے تکیید رکھنے کے لیے ایک لیٹ ہو۔ مجھے رقّت آئی۔ میں سے کہا کہ بیرے بعض و وست دولتمند ہیں کہوتو میں گن سے سفارش کرکے بہرائے آرام کا کچے بندو۔ کروں۔ اکفوں سے کہا کہ مالک ایک میرے حال کو اللّٰہ لقالیٰ بہیں جاتی میں ہے کہا کہ میں اسے امیروں کو دیا ہو کیا وہ مجھے نہیں دیسکتا۔ میں سے کہا کہ میں جاتی مال میں وہ پسند کرنے اُسی حال میں ہم کو کھی دیشن وسٹ کر رہنا جا ہیں۔ وہ ایک وریا ہی کیا وہ میں حال میں حال میں حال میں حال میں حال میں میں میں کہا کہ بنے کہا کہ میں حال میں ہم کو کھی دیشن کرنے اُسی حال میں ہم کو کھی دیشن کر رہنا جا ہیں۔ اُسی حال میں حال میں وہ پسند کر سے اُسی حال میں ہم کو کھی وسٹ اگر رمنا جا ہیں۔

ایک دن انجے بہاں مجلس گرم تھی۔ دنیا اوراہل نیاکا تذکرہ آگیا۔ لوگوں سے استحداس کی بائیں بہوتی ہیں۔ را آبجہ نے ہیک ہور دیرتک اسی کی بائیں بہوتی ہیں۔ را آبجہ نے کہا کہ بس ضاموس رببو۔ تم میں سے شرخص نیا دارہ ۔ اگر تمائے دل میں نیا کی محبت نہوتی تو تم گونخالفانہ ہی بہلوسے سہی اسکا اسقد ر تذکرہ نہ کرتے ۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہوکہ جس جیزی انسان کے دل میں جس حجبت بہوتی ہے اُسی فت درائس کا تذکرہ میں سے ۔ رائس کا تذکرہ کرا سیے ۔

امک فعدا سکے مهال انکشخص یا جوسر سرنٹی با ندھے ہوئے تھا پوچھا کہ کیا جا ہے کماکوسرس سخت در دہی کما کہ تہاری غرکیا ہے ؟ اس لے کماکہ تیسا سے پہلے بھی کہی در دسرہوا تھا ۔اس سے کہانہیں ۔کہاکہ اس بس ل ں میں سے تم کوجی سٹ کریہ کی بٹی باندسے مہوئے نہ دیکھا۔ آج ایک ن کے اے دروہوا توشکایت کی ٹی ماندھ لی ۔ ی لے ایسے پوچھاکہ تم شبطان کو پشمن کھتی ہوکہ نہیں ۔اُنھوں لیے کہا رن کی محبت سے میرسے ول م*ن سیطان کی عداوت کی گنجایش نہیں جھوٹ*ری . سی لے ان کی مخفل میں عور توں پر اعتراض کیا کہ وہ 'ما قصر لعقل ہوتی ہیں سے کو کی عورت ٹی نہیں منا ان کئی ۔ حض<del>رت رابع</del> بے فرما ما ن لٹند کا شکر ہو کہ اگر ہم نبی نہیں موے توہم نے خدا کی کا بھی دعویٰ نہیں کہ وربیر سے اولی مردوں بی سے مولی ۔ تین ہار حج کیا۔ ایک گُدھا یال رکھاتھا ہی برسوار مبوکر حج کے لیے جاتی تھیں متے ہیں کہ ابراہیم ادھم سے ہی مکہ میں ملاقات مہوئی تھی -بزرگوں سے بہت ہی خلوص رکھتی تھیں ۔ ایک مار کھانا کا رسی تھیں کراما م ہصری انکے بہاں آگئے ۔ کھا ناچھوٹا کران سے باتیں شروع کیں اور کہا کہ وامتہ کھانے سے ہتر ہیں ۔مغرب کک باتیں کرتی رہیں۔ نما زیڑھنے کے بعد م ا مک مرتبرانکے یہان و درویش نہان گئے ۔ اسکے یاس خشک و روٹان قیس ۔ محبوراً نہا نوں کے سامنے وہی رکھایں ۔ا تیے میں درواڑہ برایک فقیر<sup>نے</sup> ۔ ادی ۔ سُنتے ہی مهالوں کے *لگے سے* وہ د**ونوں** روٹیاں اٹھاکراس فقیرکو سے ڈالیں۔ فہان *تیران بنٹیے رہیے ۔*اورکچ*و یہ تعجئے ک*ہ کیامعاملہ ہی۔ تھوٹری دیرمس ک دیکھتے ہیں کہ ایک کنیزخوان میں کھانا لیے مبوے آرہی ہی ۔ گرما گرم کھانا مہانوشکتا ر کھا اور دیجیا تو بوری مبس روٹیا تھیں۔ مہانوں نے تعجیبے یوٹیماکہ آنفرسا ملہ کیا النمور من كهاكدان دوختكمية وثيمول مت تمهارا يبيث توميرتا ننبس سطين -فیشر کی صدا استنتے ہی اسکو دیارہا ۔ ناکہ اس کے عوض میں امار اتھا لی میر سے عہا اول کیلیے سامان کرفیسے ۔معواُس نے کھانا بھیجارہا۔ اور مرا کیسار والی کے بدرنے میں دس وال اسُ سنے تھیجیں جیساکہ دس گیا تواسٹ پینے کا اُس لیے و عدرہ کیا ہی ۔ وہ درویش کیا گی کال نمان اور مقبولیت کے قائل ہوگئے ۔ ان کی وصیت ہوکہ اپنی نیکیوں کواس طرح جیسا و بس طرح تم الدینجیوں کی جیسا موركهاكر تي تقيركم ميري حونسكي طام رموكئي من اسكوايني نيكمون من شاركرني -جب المبلح انتقال كاوقت آیا نواینی ځا دمهرځې ه سه کها که نم محکومنسل دیکر میرے اس حبیہ د ایک گلیمی سے سکو بهینگروہ اِ ٹ کوعیاد سنتہ کیا کرتی تھاہی مدکھا دیا أينول ك ايسابي كيا - پيرلوگوں كأن كوليجاكر دفن كيا -

ان کی وفات مصلۃ میں موئی اوران کا مزار کوہ طور کی اُکے۔ جو ٹی پر ہے حوزيارت گاه سے .



ایک صبیت بوکه السان پیلے آسان برمقبول بولتیا و تسب بیک مقبول ہوتا ' يعنى خبخف لين مكبول وراعلى انساني صفات كي مدولت لينه آسيه كون أكامقبول بنا تابت کرتاہی اس کی تمام لوگ عزت کر منے ملکتے ہیں ۔ اور وہ دنیا میں مرد ل عزیز سوما است

نداکی مقب<sub>ول</sub>یت وردنیا میں مرد لغرنری مذعلم عقل سے حامل موق ہی۔ نیطس <sup>و</sup> جمال *سے التی ک*و مذمال دولت *سے خوہد*ی جاتی ہو مذرطاقت اور قورتے زورسے کمالیٰ جاتی برا کے حصول کا ذریعہ صرف ایک چنز ہی میلی تصربي مين دمكيمو فرعون كبيباطا قتدرتها الإمان اسكاوز تركتنا مراعقلم ندفعا قارون كسقدر دولتمذرتها كرست مسب التكدكي باركا وسه مرد و دمبوئ اورعام محكو اسی مصرس المیسفرسیا در کمرورورت جبکا نام عنوان رویج برگذری برجس ىرنى سلطنت تى منهاه وحبلال تقا مگر دل مىن كى اورىيىنىڭا رىقى -اسىكى قىدلىت آج گیارہ سوسالگذرہے کے بعد بی اسقد رُقبول ک*ر کہ لوگ ایک پرس*نٹ منہیں کرستے اور ہاقی مسی کھ کرتے ہیں۔ رمس ٹریے بڑے اولیا رالٹدگذرے میں مثلاً حضرت دوالنون عسر کی حتی على حضرت سراحد المروي وغيره ليكن حوشرف قبول سيده تفبية كوالمتدتعاك ي عطا فرما ما وه کسی کونهیرم ما - میرملامیالغه کها جا سکتا بری که اولیا را منتد کے مزاروں میں مرد و بس خواحبه عین الدین شیخه کا هزار به زمیل و رعور تون می حضرت سیده فلیسته کا نرارمصرمس تمام دنیاے اسلام میں *سے ٹر*ی زیارت گاہیں ہیں -سيده نفيت حضرت امام حسن ك بيت زيدكي يوتي من الحك باريكا نام كي حسن ي- ان كاسلسارنسب س طرح بربح . تفيسه نب حسن - بن زمايه - بن على بن الي طالب رضي التدميم ان كى ئىدايش كىسلىڭ مىل مدىنى شرىف مىس مونى - كىلى قرآن شرىف خفظك رَّفْيهر- حديث اورفيقه حال كيا- اسْكَ والرَّسْن خليفه بغيرا دا بوحوفهم منصرَّ كَي سے مناف میں مار مینیز کے حاکم مقرر مورث ۔ اسی سال مام <u>جعفرصا دق</u> کے

عا<del>ق الموثن</del> <u>ئے ساتھ</u>ان کا کاح کردیا۔ وہ ان کو سکے میں کینکئے اور وہیں ہمز *لاے اس میں کچیا ہیسے وا* قعات میش آئے کہ خلفا ہ*عیاسی حضرت علی ک*یا ولا کے شمر بہوگئے بیٹا بخہ سب افلیسٹا کے والدکوھی علیفہ مز مرحلى كئير اوروبين سكونت استيار كرلى -<del>سیده</del> کے علم وفضل اور خاصکر خاندان نبوت سے ہوئے بری د صوم درهام سلے ستھ بال کیا مقام عریش تک نبرار ہ<sup>اع</sup>ورتیں مبو دجوا ۔ اورحکام۔ نتجار اورعلماً وفضلاً ان کی میتیوا بی کے لیے آئے۔ وہ مصر کے ملاکع اللدين عبراً لله كهان فروكش موسس -مصرا وراسکے اطراف کے تمام لوگ برکت حاسل کریائے کی غو عز یاس کتے تھے ۔ اور میروقستان کا کان علما رفضلا براورنٹرختلف طبیقہ کے لوگوں بھرار ہتا تھا -امام شافعی بی فلی خدمت میں کرصدیث مشت ۔ اور اُکی بہت حترام کرتے تھے، اسی درمیان میں به واقعیرش کا که ایک بهودن تربیها اپنی ایابیج مبٹی کولیکران خدمت میرحا صرمونی -ان کی برکت سے وہ اطاکی باکل اچھی مہوکئی جیس کی وہیم ا س اڑکی کاتمام محلہ معاس کی والدین کے مسلمان مہوکتیا ۔ یہ کرامت می کھراسقد م قت نولي كرميره كهراكبين · اورارا ده كياكهم مك يطيح ابين -مصروالوں پر بیرامرست شاق گزرا۔ انھوں نے مصرکے حاکم سری س کی آما وہ کیا کہ صب طرح مہو سکے سیدہ کومصری میں وکے ۔سری کٹنکے یا س پااور پوچھا رآپ بهال سے کیوں تشریعیا بیجا نا چاہتی میں ۔ انھوں لے کہا کہ کثرت ہجوم نے

لتى-اورنيرد كەممىرا بىرىمكان مى نىگ بواس مريسقدرا زدحا غالیر ہنس ۔ سری سے کها کہ مکان کا توبیعلاج ہو کدمیرا ایک مکان محلدور مایت وسیع بی میں ملٹہ کو گوا ہ کرکے کہتا ہوں کہ میں نے ا سکوآئیے لیے ہمبر بازدحام کابندوبست په وکه مفته میں دوروز مقررکر دیجیے که لوگ آپ کم ف مِت میر حاصر مبول - اور ما قی د نون میں کوئی نہ آنے یا سے تاکدا کے طون ان کے مثل ادروہ سری کے محل میں حاکر سے لگیں ۔ حکام مصر بے بڑی رقم اُسکے گزارہ کے لیے ىقىرىر دىجىسە **دەايابىج**ى ،بىيواۇن اورسكىيۇن كى مەدكىرتىگىيىر ، -سیرہ طری عبادت گر ارتھیں ۔ العوں سے بتن حج کیے ۔اکٹرروزے رکھا میں۔تفییاورحدمیت سنامیں ۔ قرآن شریف کی ملاوت ایکا شغل تھا۔ ہےانہا رقیق القلب تقییں ۔ َرات رات بھرعبادت میں کھڑی اہٹیر کی درگا ہ میں ویاکر تی تقس ان کی وفات ہی ناگہانی طور پر وقوع میں آئی سمٹ میں مضان کے مہینے میں جبکدان کی عمر م برسال کی تھی۔ روزہ رکھے ہوئے قرآن شریف کی ملاوت رری تقیں۔ کا مک ضعف غالب اور دنعتاً حالت خراب ہوکئی ۔ لوگوں نے را رکہا کہ روزہ توطرہ پیجیے ۔ اُنھوں لئے کہا کہ نیس سال سے میری آر اوہی تھی کہ میں روزہ رکھے ہوئے اللہ کے حضور میں جا وُل - اب حبکہ بیرامید پوری ہو رہی ہج وں روزہ تولیہ دوں - آخرائسی دن انتقال کر کمئیں -ان کے شوہر <del>اسحاق</del> نے پینواہش کی کہ میں ان کو مدینہ میں کیے کر دفن کروں لیکن مصرکے لوگوں نے کہاکہ آب اس برکت کوہم سے شرحینیے اوران کوہمیں دفن ۔ دیستھے۔ چنا کیدان لوگوں کے اصرا رسے اسی مکان میں میں وہ رشی تھیں و

دربالباع مین مصرفه یم اور قام ره ک درمیان دافع بج ان کو دفن کیا -ُلک عا دل ابولی کی والدہ اے ان کی قبر سرا یک عظیم الثان عارب تعمیر کرا وراسكے متعلق امک لنگر خاید بھی نبوا دیا ۔ ان کی مقبولیت کی اس سے ٹر مکر کیا دہل موگ کے مشقد رحکما ن ان مصر میں سیم کے مثلًا فاطمی عماسی ہج کسی الولی ترکی ٔ وغیرہ ان سے سرا کہ شخص ان کے هزار کے اعاطيس مدفون معيناموحب بركت ورباعت نجات بمحشاتها يبنا بخرآج تام كريمشت حكمان فبالذالول كے با دشام ورا هزرا درار کا اس مصنت کی شتر قبرین حضرت سیر د گفید کی ك مرارك احاط مين سنگي - زائرين ورعقد يمندون كي استفام بريمبرانگي يتي اي-م الم الله میں ملک شرف غلیل نے اس مزار برایک البرا بھا ی مدرم اوراسپرمبت طری عبائداد وقعت کر دی هی -بعقدت اسقد رارت الى كى كسيف الدين فأتنباب في وترعث ميسرك شخه تسلطنت برمنتها بيصرت سيار ففستركيمولودكي رعمها ري ك-اممولو دكي تطلس میر صلیفیہ وقت جاروں مزیر ہے قامی اورتما م امرار اوراعیا اسٹی طنت شرکے سوتے تھے اور نهصرت قاہرہ ملکہ دُور دُورسے لوگ ہیں شرکی معینے لیے آتے تھے سلطنت کی طرف ه كها نه تبارك علق تع اور شخص كوكهال أ جاتے تھے -استسم كے متبرك مزارول ميك واقعات اكتر ہوتے رہتے ہیں جوعوام الناس كم

است مندی کوٹر صابے میں حصرت سیرہ فقیات اکٹر ہوتے رہتے ہیں جوعوام الناس کو سفیدت مندی کوٹر صابے میں حصرت سیرہ فقیار سے مزار کی مہمت کی کرائیس مختلف کت بورس ہم لے دیکھیں سم ان میں سے ایک واقعہ نکھتے ہیں ضب عوام کو عقید ترضر عوام کو عقید ترضری کا اندازہ مہو سکے گا۔ عقید ترمندی کا اندازہ مہوسکے گا۔

سلالی میں صربی مراغہ کا ایک تاجر رہتا تھا جسکانا م محی لدین تھا۔ اُسکی ایک اڑکی سات سال کی عمر کی بچے ں کے ساتھ کھیل رہی تھی ایسکے سربرایا عظاقی زمین قمیق

ن تقی . سامنے ہی ایک لڑکے کی ڈکان تی جو بچوں کے لیے گھٹو نے اور قمرہاں بن اس حریص دو کا ندار لرط کے نے جب اس مجولی بھالی مسس لڑکی کے سر برزرین تُونَى دَيْهِي تُواسِيكِ دِل مِيلِ لِيج سِيدِامِهوا - وه ٱللها اويليت حبشي غلام كوبي ساتھ ليا -اڑکی کو بھا مُصلا کرحضرت سدہ تقیہ کے فرار کے ایک مدھرے تہ جا لے کئے۔ وہاں نیجا کر تھیری سے اُسکا کلاکا اور اُدی لیکر تھا گے۔ وہ بچی خاک خون من تریتی رسی -، کوسٹ برہ اکہ معلوم ہوتا ہو کسی برمعاش نے ٹوپی کی خاطراً سکوہارڈ الا۔ یہ جیا مارا بهو گا وه نوپی سیچینی کے لیے بازار سی میں آئیگا۔ وہ دوڑا ہوا ہا زار مرگ سو داگروں کوجن سے رات دن سکالین دین تھاجمع کیا اور واقعہ *مش*ہ یا او کہ تَ م كى ما يلى كوئي تنخص ما زار ميں بيچينے كے ليے آئے توخيال ركھو۔ وہي ميري كي شام کو قمری ساز آویی لیکرمازار میں سیجنے کو بیوٹنیا - ایک دو کا ندار کو دکھلا کی کُسنے اس کی بین جالس نیار (سوروسیم) لگانی میکن سک اندی که کوشک اس مات دو کے کہ برحوری کا ہال نہیں ہو اُسوقت تک میں اسکونیس خرید و کا ۔ اُسے پرخري وه د والبواآيا - وکها تواسي کالاکي کي ٽوبي ہے -وہ لڑکے کو گڑکے مصرکے کو توال مرک شبغا کے پاس لے کیا اُس نے اس کے خوب بیا، آخراس نے اقبال کیا کہ میں ورمیرے طبنی علام دونوں نے ملکراس ا وقتل كياسي- كو توال ن كوساته ليكرموقع وار دات يرتحقيقات كوحيلا - وه دولول ك ریک تہ خالنے میں لے گئے۔ دیکھا تو وہاں لوکی ٹری ہوئی بی بیکن زندہ محاور مہوش ک

حواس من ي ـ اسكابا يُسكو ألما لا يا ـ علاج كيا . چيند روزيك بعدوه بالكل هي موكني ـ ہاں ۔ توام شہویہ کو اُس لڑکی ہے کہاکہ وہاں ٹرسے ٹرسے میں نے دیکھاکا کم نورا نی مکل کی مبیری سفیدلباس پہنے ہوئے *میرے یاس* میں ۔ اُنہوں نے میرے <del>حیرت</del>ے خون پونچها ـ بهت د لا سا ِ اورشلی دلانی . اورکهاکه تورِ ونهیس ـ بهم آج ہی شام کو سنجیے تىرى ال كے ياس محوا دسينگے . اس سے سیسے سلی مہو گئی - اور میں رام سے لیٹی رہی ست الماس ابك وعجب غويب اقعد بش ما -مصرکے چندسلمان عیسائیوں کے ہاتھ میں گرفتا رمبو گئے تھے ۔ اُنھوں نے اُسٹی ں مں <del>سبد پُفیس</del>ٹر کامولود کیا جاتا ہی۔ کہیں *سے کسی طرح پر*ایک بکری حاسل کی ہا کہ اُسکونڈر خِرھائیں اور سیدہ کی مرکت سے اس قیدسے اُن کوخلاصی حال ہو۔ وہ بکری بچ کرنے کی تیاری میں تھے کہ عیسا نی افسرنے دیکھ لیا۔ اُس نے منع کیا ۔اؤ اور مکری بح کرنے سے روکدیا ۔ اسی شب کواس نے ایسا خوفناک خوات کی کھا کہ صحافظت مي سلمان قيديول كو آزا د كيا · اوراُن كوزا دراه وفيره ديديا كه وه لينے گھروا پس <u>سط</u>ے وہ قیدی خوشی خوشی مصری ایس آسئے اوراً سمبارک بکری کومبی لینے ساتھ لانے ورسبیدہ کے فرار پر اسکوئینچا دیا ۔ وہاں کے مجاور شینے عبد اللطیق اس سے لئے کی ٹریا کو رہنم کا لیاس ورسو نے جا ری کے زلورات بینائے ۔ اور شہورکیا کہ بری خاص سیدہ تُقیسہ کی ہو۔ اُنھوں سے اپنی قرسے مل آوازے محکواس کے برورش کی وصیت کی ہج۔ حستیض کے نذرانہ میں سے یہ کچھ کھالے گی اُس کی مراد لوری مہوجائیگی ۔ اور میرسوائے کیلے اور کم کیے القت خدالوٹ ٹری برے بڑے امرا رکے گھ دن سے اسکے لیے زبورا

ئے اور کیلے اورانجیرک ڈالیاں چڑھنے مگیں ، اور عوق درجوق مردوعورت اُس ز مارت کے لیے <u>آئے سگ</u>ے۔ امیرعبدالرحمٰن کتیٰدا والی مصرِلے اس فتنہ کورفع کریا ہے تدمیر سوچی کرشی عثب ا کے یا س کہلا ہیجا کہ میرے حرم کے لوگ اس کری کی 'دیارت کا تنوق رسکتے ہیں اُگر تموڑی دیر کے لیے بھجواد یجیے توہبت بہتر مبور شیخ موصوف م*کری کواپنی گو دمیر اس* کر ینے چچررسوار مبوئے ۔ طبیعے بی<u>و</u>ئے مبوئے جھنٹڈیاں مبتی ہوئیں اور مع سازویرا ق کے روا مذہبوئے ۔خلقت کا ایک ہم غفیرسا تی ساتھ تھا۔ بہو سنچنے کے ساتم ہی امیر موصوف سے اس کری کو محل س محوادیا ۔ جمال وہ فوراً وبج کر کے بِحا اُن کئی اور دسترخوان پر لال گئی۔ نٹینج نے بھی بے خبری میں خوب نے لیکراسکا گوشت کھایا اور تعربیف فرمانی ۔ امراء ایکٹ وسرے کی طرف دیجھتے تھے ۔اور أكھو لُ نكھوں مل شاہے كركر كے تہنتے ہے۔ کھا نے سے فاغ ہونے کے بعد ہے۔ شیخ کو بتلایا کہ راسی مکری کا گوشت تما اور پیراُن کواُن کی امله فریسی اور خلفت خدا کو گراه کرنے پر بہت مواثا . اور ایس کر<sup>ی</sup> کی کھال نکے سربر رکھ کے اسی سازوسامان کے ساتھ والیس کیا۔ اورساتھ میں اسی مقررکہ دیئے کہ اسی طرح مزار نکب بہونجاؤ۔

## زبيده خاتوك

یہ معزز خاتون جواہنے جاہ وجلال اور حسن وجال کے کھا خاسے دییا ہیں ہے مثل ہوگزری ہے۔ خلیفہ حجفر کی ہیٹی اور خلیفہ منصر عباسی کی پوتی ہتی ۔ اسکا ہائپ حجفر نہایت خواصبورت اوجوان تھا۔اورعہاسی خاندان میں سنکے

ہا تھوں میں خلافت کی ہاگ تھی خوبصرتہ تی اور دانا کی میں سرایک سے ممتا زیھا ۔ اسکی ہیلی اولادىيى زميده خاتون برحو كالمايع ميل يفيرشان دادا كحصن حيات يمدا مصوراتنی اس خوبصورت اور مونهاریوتی کومپروقت اپنی آغوش س کهتا تق . ی کی سکفته طبیعت اور بیاری صورت اسکو کیوایی محبست میوگئی تنی که این یاست اسكاالگ مبوناگوارانبین كرّنا تھا۔ اسكانام امتدالعزيز كينيت ام عبقرا ورلقب طاهره ، كي سنصورييارت اسكو ربيده زبيده كهاكراتفار آخرى اسكانام مروكيا -اسِ زما ندمیں سلمان عام طور پرعور توں کونتیلیم دیتے تھے ۔ جینا مجیر زمیدہ کو محاصلم اچھی دلا لگئریشاعری ۔ علم ا دب ۔ عربی فارسی ۔ تنسیسر ۔ نقیراورنخومیں سکو پیطول حا تفاء اورجؤ نكه طبيعت ميل على درجه كى ستام له نفاست تقى اسوحرس فنون لطبعه سے بہیں سولے اور جانزی کے قبقے ہی لے ایجا دیکھے جو آمنوسی مرصر عراد ک ل سکے قصر میں لٹکائے کے میں گیری ہی ای کی ایجاد ہی۔ اپنے لیے ختلف کا کے موزے بنواتی تنی جن برجوا ہرات شکتے تھے۔ اور سنہری اور رومیلی کا م ہوستے نفیس موزوں سے بعد میں گفش زر دوز کا لاگیا ۔ رتشمی کیڑوں پرطرح طرح کے گل ہو تھے بناتی تھی ،عنبر کی شمع بھی ہی کی ایجا د ہے غرض فنون *بطيفة مين سي ساخ حان دا*لي -

العرص مون تعیقہ بین کی سے جان دائی۔ اس خوبصوت ورمبر دلغرزیت امرادی کا نخاح سکاتیا ہے سی امرادہ ہم رول لا کے ساتھ کیا گیا جو ہی طرح نیاک ینوبھوت مبر دلغریز اور علم کا شائق تھا۔ اور جبکے ہام آج دنیا کے تمام لوگ عام طور پر واقف ہیں۔

<u> میں ہمدی کی خلافت کے زمانہ میں محداین کیان</u> کے عالیتا ن محل مراس کی و داع ہوئی ۔ <del>جوزبید</del>ہ کو دیدیا گیا تھا ۔ لیکن اسکولٹ دیڈ آیا ۔ اسکی سيركو ملاحو يارون كي بن لقي -يهست مېرادى نهايت لائق اوعقلندىقى مىتانت و روقار تاكي ماكى وايت تھی۔ بلانستننا رعباسی خاندان میل سے زیادہ معزز کو ای عورت نہیں گر ری اسكاشوسر ب<u>ا رون الرست</u> يرجوايك نهايت الى داغ - بلندع صله اورومبير إ دشاه ها اسپر بھی اس سلے ہمیشہ ایناا نرقائم رکھا۔ شاہی محل میں مرطرح کی خواتین تقیس نیکن کسی کا انزاورات داراس کے مقابل میں کچھنیں تھا ۔ ہی محل کی فسراد س ، س کی خوش حلقی اور رحمد لی مشهور تھی ۔ در مار لول م*س سے حب* خفگی مبوتی ا ورو ہ معزول قبد کیا جاتا تواسی کی سفارش سے اُسکو کا ستالتی متی ایک مرتبہ قاسم کی سواری کلی جو<mark>ہا رون کا ہی</mark>ا تھا۔ کچھ سوار آگے۔ تھے کچھ سيجھے - اور نهایت کروفرسے چلاحا تا تھا۔ رہے۔ می<u>ں آبوالتیا ہم یہ لے جوہ رول کا</u> درباری شاعرتها سلام کیا لیکن اُس نے خیال منیں کیا اور حیلاگیا۔ ابوالعثا ہمیہ نے «که انسان حهالت کی وجه سے گھمٹار کرتا ہی۔ سیمجھا ہم کہ گویا موت کی چکی اسکونہ میسے کی " بیخبرة سم نک بهونچی ۔ائس لے اس ٹرھے شاء کو ٹیوایا اور قید خا سرس محدیا س غرب نے وہاں سے زیرہ کے ماس حیدانتھا راکھ کریضیے . حیاکو دیکھ کراسے رقت آئی ۔اس بے ما دشاہ سے سفارش کی اور آخروہ رہا گیا ۔ ہ رون اگرچیہ خود ٹرافیا ص تھا ۔ لیک<del>ن زیرہ</del> نے اس کی فیصی کوھی ہات

لهاتها - تام تعداد کے کھرانے اسکے ممنون اور مرمون احسان تھے -اس خانون کا دین مذہب یہ تھا کہ نبی آدم کے ساتھ جسقدر مہوستکے سلوک کر جنائجہ اس کے پاس سجید دولت تھی ۔ علاوہ بریں کاس لاکھ درسم سالا ہذاس کی جاہ کی آمد نی تمی سرب س کے رفاہ عام کے کاموں مرصرف کر دی ۔ بعندا دسے دمشق تک جانجا مل کنومئیں اورسرائیں منوا دیں جن کی وجہ آنے جانے والے فافلوں کوہبت آرام سنے لگا۔ ابتکٹ ہتمام زمیدہ ہی کے نام مکتے اور مدینے کے درمیان میں ممی ہی طرح جہاں جہاں حاجیو کا قافلہ اُر ماہے سکے آرام کے لیے کنوئیس ورمنازل بنوا دیئے۔ سست براکام حواس نے کیا ہوا ورحۃ الخ میں عور تول کے کا رناموں میں سنہ حرفوں سے ہملشہ لکھا جائیگا وہ یہ بو کہ اس لے حجاز میں ہنر زسیدہ کنلوالی -اسکا وا قعیرین که مشفیلی میں حب وہ حج کے لیے گئی توحجا زمیں خت قیماتھا چاه زمزم مبی خشک تھا۔ یا نی اسفدرگراں تھا کہ ایک مشک ایک اسٹر بی کو آناتھا زبیدہ سے جا ہ زمزم کو گھد دایا . اُس میں مانی نکلا ، بھرائس نے سوچا کہ اپیی لوئی صورت ہونی جاہیے بس کی وجہ سے ان مقامات میں <sup>آ</sup> سانی کے ساتھ یا تی اس بے کارپردا زوں اور واقف کاروں کو بلاکراس معاملہ میں شور و کیا کہ کس صورت سے مکتے تک یا نی مہونجا یا جا سکتا ہو۔ ان لوگوں لئے کہاکہ طالف کی طرف کوه طاد ہر جہاں سے ایک حثیمہ کلگروا دی سے حثین کی طرف آباہر اور وہاں کی کھیٹا ا وربا عات اس سے سراب مہوتی ہیں وہی تیمہ کے تک ہونچایا جا سکتا ہی ۔ لیکن رہ من مقدر بها رواقع میں کراس کا میں ہے انتہا دولت صرف کرنی بڑی کی ۔ زمیدہ سے

الغرض کے حکم کے مطابق کام شروع کیا گیا۔ پہلے وا دی کے کعیت ورہا غا لئے اور رسوتے لا کرملامین کے ساتھ و و سرے بیاڑی حجر نے اور سوتے لا کرملامینے سے وہ اچھاخاصاا کیسے ٹیمہ ہوگیا ۔اورمتوا ترتین سال کی محنت ہیں رہر حبب یہ نہر پوری موگئی تو وہ اُسکو دیکھنے کے لیے بھر مکہ مکرمہ گئی نے نہرمیں سے بانی کا لنے اور نہا ہے کے لیے جانجا سقا ہے آور خوض مل<u>واقیے</u> ورنبرحونكه مبدان عرفات ميں حهاں كه تمام سلمان حج كے ليے جمع مبوتے ميں ہا رہى یا نی کی پخت قلت تھی اسلیے اسکے حکم کے مطابق کو ہ کرا سے حوثیمہ کُلکہ وا دی لعمان میں گرتا ہواس<u>سے ن</u>ہز کالک<del>رعرفات ن</del>ک ہونچا لئ گئی ۔ اورخاص <del>موقف نٹیرل</del>ھیں جج ت سے حوض بنائیئے گئے کہ وہ بھرے رہیں اکرحب ماجیوں کامجمع مہوتوان کو عر<u>فات سے</u> اس ہنرکو کئے لیجا کرمز دلغہ تک ہیونجایا ۔ اور پھر دیا ں سے مقام منا کے قریب بیونچا کرایک ہمت ٹرا کنواں جومبوں کی نیا ئی میونی ایک خوفناک عل معام موتی مح کفکه وا کرائس میں اس نهر کوگرا دیا۔ به نهرزمین دوزم امیره الا کمانشرفیان صرف مهوئین - کاربر دارزمب اسکاف سٹاکر زمیدہ کے یاس لے گئے توائس لے اُسکو دھلم میں بینکوا دیا اور کہا کہ ہما<u>ہے ہی</u>ا ب كاكياكام مم نے توريكام حبيَّه ملتدكيا بي حبقدر مايد ومه باقي موليلو-اور حومهارا باقى مهوسم كمضاف كيار امتدا د زما مذسے اکثر پیرخراب ہوتی رہی . اور خلفا ، اور شاہان مہام مرا ہر

اس کی مرمت کرتے چلے آئے ۔ سلطان سلمان عظم کے زمانہ میں حشیمہ عرفات با تکل ختک ہوگیا ۔ سلطان لیے اس کی مرمت کا ارا دہ کیا لیکن اس کی بیوی ملکۃ صربتاً سلطانہ لے کہاکہ صطرح ہارو<del>ن الرمت ب</del>دیے اپنی موی کواس ہنر کے بنا لیے کا وقع دیا آپ ہی مجکواس کی مرمت کاموقع دیں ۔ سلطان نے منظور فرمایا۔ الکرموق نے دس لاکھارشرفیوں کے خیج سے تمام ہنرکوا زسرنو درست کرا دیا ۔ کئی حکمہ ہے بہاً كاط كريشي ملائے كئے ۔ أسوقت سے سلطنت عثمان كى طرف سے ايک باقاعده محکہ اس ہمری حفاظت! وزگرانی کے لیے قائم کر دیا گیا۔ جو آجنگ برابراس کی دیکھھا رَبّار ہمتاہجوا و یہ پنر مدستور جاری ہج۔ اور حجا زٰ کی شہرگ خیال کی جاتی ہج۔ ابّل

وسری بارجب رسیده مکه مین گئی تمی تواسنے میس مبرارشقال و نے سرخاند ب کے وروازے اور چو کھ طاہر حروا نے کھے۔

اس عالی حوصلہ عوریت ہے کئی باغ اور محل بھی تیا رکرائے لیکن کامفعہ اتوا نہیں مل سکا۔ فارس کا شہر تبریزاسی لیے آباد کیا جواس کی حاکبر کا مرکز نقا۔ علم دوستی کی بیکیفیدت تھی کراینے محل میں ہیں لوٹیری نہیں کھتی تھی جہڑی

کھی مذہبو۔ قرآن ٹسرلفٹ سے ہبت شغف کھتی ہتی ہم وقت سولونڈیال سکے تصبر میں قرآن خوانی کرتی رہی تھیں - د ورسے بیمعلوم مہوتا تھا کہ شہد کی تھیوں کی بھینیا کی آوازآرہی ہے۔

اس کے بطن سے صرف ایک مٹا آمین سیدا ہوا۔ ہار و ان ارشد کی دوسری عورتول سے اورکئی میٹے مامول - قاسم اور صالح وغیرہ مگرز میدہ سب کوایک ا سجمتى تمى - اورسراك كى تعلىم سے تحب كيمتى تمى -

ہ رون کے مرکے بعدامین تخت خلافت پر ملجھا۔ اس موقع برانیا رکے مقا

ن رمیده حاکر لینے بیٹے سے می ۔ اموقت اسکا ایسا شاندار بہت تبال مواکہ اس یشتر د نیامیں ٹ یدہی کسی عورت کا مواہمو۔ ليكن آمين دوراندلش اور مدمر مذتها - يه ديكه كراسكا بها لي مامون حوخراسا كا عاكم تقا خلافت على كريش من لكاء آخروونون مي ألوا كي مونى -ساتيم چاربرس خلافت کرنے کے بعد آمین مقتول مبوا - اور مامون تخت پر مٹھا -اس موقع يربعض مراري زميده كوبهت أنهارا كرحس طرح حصرت عائشه ج <u>حضرت عثمانٌ کے خون کا بدلہ لینے کی عُرض سسے حضرت علی س</u>سے لڑی **ع**یل سی ط تم ھی لینے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے <del>مامون سسے</del> ل<sup>ل</sup>مو۔اُسنے کہا کہ معا ڈالٹنہ کجاعورتیں اور کھاخونربزی ۔ اس کے بع<del>رز میدہ ن</del>ے مامون کوایک خط نهامیت بُر در داشعا رمیں لکھا جسکو یره کر مامون بهت رویا - اور کها کرمین و ه توهنین کها تھا جو حضرت علی شنے کها تھا جب أن كوحضرت عثمان منك قبل كي خبر الي تقي كه مس ماراضي مهوں نرمين عكم ديا" لیکن مد ول سے دعاکر اسول اے اللہ تومیری مغرز طاہرہ کا ول ننج وغم سے پاک کروے ایک نذکره مین ظرار که زمیده نے امین کے مرشیمیں فارسی ربان میں رباعی تھی تھی -کے جان جان جان خوش ہے تو بغداد پریشان مشوش ہے تو رقتی تووس بے تو ہاندم فراد! تو درخاکی ومن درآتش ہے تو اگریہ ببات سے موتو فارسی مشاعری میں *مستے ہ*لا یہ کلام مہو گا ۔ اور سم <del>رہی ہ</del> لواس کاموجد کہ سکیس گئے ۔ کیونکہ <del>مامون</del> کے زما نہ سے پہلنے فارسی شاع<sup>ا</sup>ی کا قطعاً وجودتی نابت بنیں ہے۔ خلیفہ مامون سے اس محترم خالون کے ساتھ وہی سرنا وُرکھا جو کوئی لائق شاہراہ اپنی ال کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ دولاکه دینارسالامذاس کی جاگیرمقرر کی تئی ۔ تغجیب کم ابن خلد ون ککمتا ہم کا امون سے آبین خلد ون ککمتا ہم کا امون سے آبین خلد ورز بہیدہ کو افراقیہ کی طرف بھیجدیا تھا ۔ لیکن اور تواریخ سے قطعاً اس کی تقدیق تبنیں ہوتی ۔ بھیجدیا تھا ۔ لیکن اور تواریخ وعلم مطالبے سے تطعاً اس کی تقدیق تبنیں ہوتی ۔ مرکن ہم کہ رنج وعلم مطالبے سے لیے یا انتقام کے خوصن سے کچے دن کیو اسطے بھیجدیا ہمولیکن ز ہمیں و اپنی آخری زندگی سے دن تبنی آوہی میں لبسر کیے ۔ اور وہیں مدفون ہموئی ۔

## تركان خاتون

سلوقی خاندان کی حکومت تقریباً ڈیٹر عرسو سال مک نیا ہے اسلام کی سہے بڑی طاقت تنی ۔ اس میں طغرل اور شجر وغیرہ ٹرسے ٹرسے نامی سلاطین ہوسے ۔ لیکن اس خاندان کا گل سرسب سلطان جلال لدین ملک ایج ۔ اس کی حکومت کافرتب دیوارچین سے قسطنطنیہ کی فصیل مک ورانتہا ہے شمال سے آخر مین مک پھیلا ہو تھا۔سٹ ہان روم اسکے باجگز ارسے ۔

مغلیه سلطنت میس عهدِ شامِجهال کی طرح ملک شاه کا زمانه بھی عدل وا دعلم و شریعیت اورامن عافیت کا زمانه تھا۔ اسی کا وزیر نظام الملک تھا جیسے بغداد کی شہور سلامی درسگاه نظامیہ قائم کی۔

ترکان خاتون ملک شاہ کی موی کتی ۔ اور وہ ترکوں کے قدیم ہا دشاہ افراسیاب کے خاندان سے بتی جوکیکا وس اور رستم کا مدمقا بل ورحرلیت تھا۔

ترکتان خاتون بوجرانی لیافت اور میدار مغزی کے ملک شاہ کی شیرخاص ملکہ لنت میں مثلہ کی عالمہ بھی یہ سلطان ملااس کی اسام مثل کے کرکٹی

امورسلطنت میں مشربک غالب تقی ۔ سلطان ملااس کی راسے اورمشورہ کے کوئی

انجام نہیں تیا تھا۔ اور معلمات کے تام کاموں میں س کی رصام ہے کوم تا اوراس کی کسی بایت کور ریذکرتا ۔ کیونکراس کو آس کی دانشمندی اورعقل بربورا تر کان خاتون نو دسلطنت میں و درہے کرتی ہی ۔ کئی بار مرما رخلانت لینی ہغدا دمیں ہی گئی ۔ امرار کو اُس نے بڑے بڑے عطیے اور جاگیریں دیں ۔ لوک آسکے ا نعام واکرام سنے مالا مال مہو گئے ۔ اور تمام ملک میں وہ حد درجہ مردلعزیز مہو آئی اس زمانه میں خلفار بغدا دکی سلطنت اگرچیر باکل محدود میوکئی بھی . لیکن کا مزہبی اورخاندانی اٹرامقدرتھا کہ دنیا کے ٹرے ٹرے یا دنیا ہ اورسلاطیر ان کے ہستا مذکی خاک پراپنی میشا بی رگڑنا یاعث فخر سمجھتے ہتھے ۔ اس لیے بلحوتی سلطی لی خواہش تھی کرعباسی خاندان سے کسی طرح پر ہما ایمونا سوجائے . خلفا رعباسی نے می سلجوقیوں کی ٹرحتی مہوئی طاقت کو دیکھ کر ملکی مصلح سکے ىخا ظەسىھ اخىكے ساتھ رمنت تەكەر ئامنظور كەليا - چنانچە طغرل كى ھېتبى ارسلاپ خاتون خلیفہ قائم ما مرائند کے ساتھ بیا ہی گئی ۔ ، مق<u>ری بامرانته جوارسلان</u> خاتون کا م<sup>یل</sup>ا تقاخلیمه مبواتواش سلے تر کا<u>ن خاتو</u>ن کی مٹھاڑنے ساتھ اپنے کاح کے پیغام کے لیے وریر فحرالدولہ *کو ب*طور سفارت کے سلطان ملکشاہ کے دریا رمیں بھیا۔ <u> فخزالدولہ نے اصفیان</u> مس ہیونجکر سلطان کی باریا بی حال کی - او استكريهان جاماحاسي رحنائج فخوالدوله كسائقه أسنه لينع وزير نظام الملك بھی کر دیا ۔ اور یہ دولوں مع حشم وحدم کے نرکان خاتون کی ڈیوڑی پر میاوسنے اورمغام گذارا -

ترکان فاتون نے چید شراکط میں گیے منجملہ ان کے ایک شرط بر جی ٹی کہ فاتو کی موجو و گئی میں خلیفہ کسی دوسری عورت سے شادی نہ کرے جب در با رضلافت تام شراکط منظور مو گئے۔ تو کلاح میوا بر بحاح کے بعد ترکان فاتون خود اپنی مبٹی کولیکر یغدا دکو روا نہموئی جمیز کا ساما

کاح کے بعد ترکان خاتون خود اپنی ملٹی کولیکر بغیداد کو روا نہوئی جمینر کا ساما ۱۳۳۱ اونٹوں اور ۱۲ بخچروں برلاداگیا - ہرایک پر ڈرین جُبول ٹری مہوئی تئی اورانکے طوق اور زیورات بائکل سوسٹے اور چاندی کے سقے - ہنچروں بربارہ صندوق خالص چاندی کے شے جن میں ریورات ورجو اہرات بحرے ہوئے سے جن کی قمیت کا انداز ہنیں لگایا جاسکتا تھا۔

بھیزکے آگے آگے <del>سعدالدول</del>ہ گوہ آئین سلطانی سفیراورامیررہتی ورہیجے ہیجے فوج اور دوسرے امرار تعے رہے ہیں جوشہرآ ٹاتھا وہاں کے لوگ ہستقبال کرکے ولہن پراشرفیاں تجھاورکرتے تھے ۔

رسا در بن پر سریان بھاور رسے ہے۔ بعس رات کویہ قافلہ بغدا دہیں داخل ہونے والاتھا اُس رات کوخلیفہ کے حکم سے
تمام شہر کی آئین بندی کائی ۔ شاہی محل ور رہستہ میں جراغاں ہوا ۔ خلیفہ لیے
بیشوائی کے لیے وزیر الوشحاع کو بڑے کر و فر کے ساتھ روانہ کیا ۔ ہزار ہا سوار
مشعلیں سلیے ہوئے آگے آگے تھے ۔ اس کے پیچے وزیر کی سواری اورشم وخدم تھے ۔
مشعلیں سلیے ہوئے آگے آگے تھے ۔ اس کے پیچے وزیر کی سواری اورشم وخدم تھے ۔
خاتون پہنے کی کواری سے آٹار کرسر الی محافہ میں سوار کرائی گئی ۔ اب باترتیب
خاتون پہنے دیکے کی سواری سے آٹار کرسر الی محافہ میں سوار کرائی گئی ۔ اب باترتیب

سب بینے وزیرنظام الملک کی سواری تھی جبکے آگے سوار ہا تھوں پی تعلیں لیے ہوئے تھے۔ اسکے بعدا مرار خلافت کی سواریا رفتیں۔ پھرائن کی بیبوں کی۔ مرا یک سواری الگ لگ بورے نزگ احتیام کے ساتھ تھی۔ مالیک بحشم وحذم اور

اس کے بعد خالون کامحافہ تھاجس کے جلومس سوسلح ترکی کنیزس نہا یہ زرق برق لباس مس گھوڑ ول برسوا رئقیں **۔ محافہ کا قبہ جوا ہرات کی ح**ک۔ ۔ روشنی میں حکمگ کر ماتھا۔ اور تما ٹیا میکوں کی آنکھیں خبرہ مہوئی جاتی تھیں ۔ یں . وہ رات بغیدآد کی یادگار را توں میں سے شماری حالتی ہے۔ اور شاید ہی ایسی صبح کوخلیفہ نے ایک ٹیا ندار دریا رکیا۔سلجوتی امرار کوخلعت قاخرہ اورانعا عطافرمایا۔ اور ٹرکان خاتون اور دوسری سلجوتی خواتین کوگرانها جوڑے بسئے۔ خاتون ایک سال مک ہاں رہی ۔ اُس کے بطن سے ایک اوکا بھی سدا ہ جسکانا م *جعفرین مقتدی با مر*ا متدر کھاگیا۔ سکن آخر میں خلیفہ نے بعض شہ طبیر یدی نہیں کیں خبکی وجہ سے ناچاقی ہوگئی۔اورتر کان خاتون نے اپنی مٹی کومع وا اپنے پاس بلالیا ۔ لیکن صفحان میوینے ہی وہ انتقال کرگئی ۔ بغدا ومیں ایک موت کاٹرا ماتم کیاگیا ۔ شعرالے دردآمیرمرش*یے تکھے*۔ اسلامی سلطنتوں ہیں کی ع*ہدی کے معاملہ میں اکتر تعیب دگیاں پڑتی رہی ہی*ں لك نتاه كى سلطنت ميں ممل س معاملہ بے نتطرنج كى سياط كى صورت اختياركر ل وا قدر پرتفاکه ترکان خالوَن چاہتی تھی کہ سلطان کاست جیموٹا بٹیا محمو دواک بطن سے تفاولی عهد مبو- نظام الملک مکاحامی نہیں تھا۔ وہ با دشاہ کے بڑے یسٹے رکسارٹ کا طرفدارتھاجو ملک شاہ کیٹری موی نہیدہ فاتون سے تھا۔ زبیدہ خاتون اپنے بیٹے برکیارت کی جان کوخطرہ میں کھ کرخوف زدہ تھی اس لیے اُس نے نظام الملک ورمالک نظامیہ (جو نظام الملک کے زرخر مرعلا) تھے اورسلطنت میں بہت قوی اٹرر کھتے تھے) کے دائن میں نیاہ لی-

91 م*اک ثناه* کا دوسرا وزیرتاج الملک جولیاقت اور قابلیت مین نظام الملک ثا تَهَا تَرِكَانِ خَاتِونَ كَا بَهِ خِيالِ تَهَا - آخِراسِ كَثَاكَشْ كِيْ بِيا نَتُكَ طُولِ كَمْ يَبِي كُواسِكا مِيتِهِ، نظام الملك كي قتل كي صورت مين ظاهر سوا تر کان خاتون کے لیے ایم طلع صاف تھا۔ لیکن قضاء الٹی سے اسی اثناء میں هيه هيميں مه سال کي عمرس ملک شآه بمي انتقال کرگيا - ترکان خاتون نے سکی موت کو مانکل منفی رکھا۔ امراء کو بڑے بڑے عطتے فینے اوراُن سے لیٹے سلتے محمود کی اطاعت كاحلف ليار اميركه بوقاكوسلطان كي مهر ديكر دارالسلطنت صفهان مس ہیجا - د ہاں اس نے قلعہ کی کنجیا ں <del>ص</del>ل کرکے اسپر قبضہ کرلیا -اور بیسب کام ت<u>اج المل</u>ک کے ذریعیت میوا -بعداران ترکان فاتون ماکب شاه کی لاش کولیکر مع لینے نواسے کے بغداد کو روا نەمبونى - تا مسلطنت میں به شهره تھاكەسلطان بغدا دكوجار ہا ہے - كسى كومى چير مذھی کہ وہ مرکبا نیے۔ بغدا دمیں فلیفہ سے اُس نے بیخوہ ش طام رکی کرمرا بٹا تخت نشین کا حائے۔ خلیفہ نظورکیا ۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کرسلطنت محمود کی مہو خطبہ میرے نام کا یڑھا جائے۔ ملکی اختیارات ترکا<u>ن خاتو</u>ن کے ہاتھ میں رمیں ۔ تاج الملک زیرعظم مو- اور الير آزم يدسالار بنايا جلئ . ترکان خاتون نے اسکومنطورنہیں کیا۔ سیکن حیاس سے کہا گیا کہ تمہارا برٹیا

نابا لغ ہو شرعاًاس کی ولایت جائز نہیں ہو اسلیے یہسب شرطیں لگائی گئی ہو محبوراً يسب امور طوكرك اس ف اصفهان من ركيار ق كوگرفتار كري كي ليفح

بهیمی و و گرفتار کرمے دیدکرلیا گیا - لیکن جب مالک نظامیه کوسلطان کی وفات ک

تركان خاتون ايك عظيم الشان فوج ليكرركبارق كرمقام يح ليصلى برکیارت کے جب ترکان خاتون کی آمد کی خبرسنی تو *عالیک نظامیہ کو لیکو* صوبا سے مکلکر سے کی طرف روانہ ہوا۔ خوش متی سے رام لے اسکا شربکے حال ہوگیا ۔ استے دونوں فوصیں ملکر <del>ترکان خاتون</del> کے لیے تیار بیومئں - ترکا<u>ن خاتون نے بھی صفها ن سے رکیاری ک</u>اتعاقب ریرتقا م<del>هر دجر</del> دمیس دونوں فوجو*ں کا پخت مقاملہ ہوا - ہفتوں اُڑ*ا کی ہوتی یی ۔ لیکن ترکیان خانون کی فوج سے کئی ہیے۔ نٹلاً <u>امیر ملر و</u> امیر مشتکیر حاملا ہ مع لینے فوج کے دمستہ کے برکیارت کی قوج سے جاکریل گئے جس کی وجہ سے خالون کو شکست ہوئی ۔ اور آخر کاروہ مع اپنی فوج کے واپس کر مہمان مى قىلىپ سىدىمۇكى -برکیارت نے کئی مینے تک صفهان کا محاصرہ رکھا۔ لیکن وہ ستے نہوسکا یے عاصرہ اُٹھاکرانتظام سلطنت کی طرف توجیب کی - اوراُس میں ل کے نام کاخطیہ اورسے کہ جاری کردیا ۔ لیکن آمیرا نز سیالا' فوج یے اس ک*ی سخت مخ*الفت کی۔ اُس بے کہا کہ دربارخلافت سے اس کی *جات* ں ملی ہے۔ سکہ محمود کے نام کا اورخطبہ خلیفہ کے نام کا ہونا چاہیے۔ اس کی وہر

سے امیرانزاور تنہیل مرسخت عدادت بیداہموئی ۔ آٹر سلیل اسکے خوت بھاگ ابنی بین زمیدہ کے اس جورکیارت کی ان تی احارت لیک حلاآیا۔ یباں امراراس کی طرف سے ملئن مذہتے ۔ بہانتاک کہ ایک روز امیر شتکیر جانداروغیرہ نے تنہائی مراس سے دریافت کیا کم تم کس رائے سے کئے ہو۔ اسمعیل نے کدیا کرمیل سارا دے سے آیا موں کرموقع یا وُں تورکیا رق کو نَ كَرِيحِ سَلَطَنْتِ بِرَقْبِصْهِ كِرِلُونِ - بِيرَسُنْكُرامِ ارسِكِ ٱسْكُوقِتُلِ كَرِ وَالا جِبُ كَل ہیں زمیدہ خالون لے بیکیفیت سی تو وہ بی ڈیپ ہورہی -سلاميمة مي تركان خاتون ك اميرانزكو فارس برفوج كشي كے ليے سا مِعوت نے حاکم فارس تورانشاہ کوٹنگست دیکر وہ صوبہ ہی ترکائ تون کے قلم وہیں شال کیا۔ ترکان خا**ر**ن نے نہایت عزت کے ساتھ زندگی *سر*کی ۔ رکبارق نے کئی مار اسکونیجا دکھائے کی کوٹٹٹ کی لیکن وہ اپنی قاملیت دربیدا رمغزی سے برارٹیکا مقابله كرتى ربى - اسكے امرار جاق دل سے اسكے ، د گار مطبع و ذما نبردار سے اوروه نهایت سرد لغرنرنتی -محر المعربي بين من مات بال اوروبين فن كركمي ومنازه كريات دس سرارتر کمانوں کی قوج تھی۔ تمام اطرات ملك ميں کسنے سجدیں - مدرستے اور شفاخالے منوائے تھے ۔ اس کی سخا وت اور نیاشی کو یا دکرے لوگ سکا ماتم کرتے تھے۔

## شجرة الدُّر

شجرة الدرتركي قوم كے ايك غريب غلام كى لاكى تى اور ملك شام كے شهر ومشق ميں سلالا شريب ہوا ہوئى ہے اسكے باپ كا آفا ايك نيك نها و شامي سلما تقاجو ٹراعبادت گزار حذا پرست اور علم دوست تقا۔ اسى كے گھر ميں شجرة الدّرك والدين ورخوداس كى ترميت ہوئى ۔

تنام کا ملک حسن کے کھا ط سے دنیا میں ہنے ممتاز رہا ہی ۔ حضرت یوسف علیہ سلام وہیں ہیدا ہوئے تھے ۔ اوراب بھی وہاں کامس تمام دنیا میں بنا میں بنا طلسلیم کیاجا تا ہی ۔ شجرۃ الدّرجوایک ترک غلام کی لڑکی تنی خدانے اسکو بے مثل حسن صور

عطاکیا تقااور میں وجہ تھی کہ اسکانا م<sup>تہج</sup>رۃ الدّر رشاخ مرحاں) رکھاگیا ۔ اس کآ قاجو لا ولدتھا اسکومنرله اسنی ل<sup>ط</sup>کی کے سمجھتا تھا ۔ اورٹری محمت کے ساتھ

پالنا تھا جب وہ سن شعور کو پہونچی تواسکوء کی زبان کی صرف نخواور قرآن و تفسیراوس حدیث ونقہ کی تعلیم دی - قرائت بھی سکھائی ۔ اب س کی لیافت علمی ورس ظاہری

اِشہرہ ہموا۔ ایولی خاندان کے ماک کامل مجھ کا زمانہ تھا وہ بھی اس مانیمی<del>ر مشق</del> میں موجود

ان کے بیٹے شاہرادہ مجم الدین ایوبی نے جب شجر قالد رکا ذکر سنا تو اسکے آفا کے باس کہ ملامیحا کہ آب نتیجر قالد رکا دکر سنا تو اسکے آفا کے باس کہ ملامیحا کہ آب شجر قالد تر ہم کو دیدیں۔ نیکدل آفاجو اُس کی مروقت بھلائی چاہتا تھا میت خوش موا - اور اسکون طور کرلیا۔ شام رادہ مجم الدین نے آئی قبیت میں کئی تھیلیاں شرفیوں کی مجوائیں۔ بلوحا ان کو منظو نہیں کرناتھا۔ گرجب شام رادہ سے تھیلیاں شرفیوں کی مجوائیں۔ بلوحا ان کو منظو نہیں کرناتھا۔ گرجب شام رادہ سے

مفت ليف ساركاركيا تومجبورا اسكوتمت ليني ثري -

ں پرورش یال متی قسمت کی باوری سے با دشا ہ وقت کے محلے اس کی جمال میں دولت کی انتہا ندھتی اور مرقوم کی سگمات گیاں دوسرے سے ٹر مکر مُوجو دھیں ۔ گر ن<u>نجرة الدر</u>جس کی عمراسوقت اٹھا ر<sup>°</sup>ہ سال کی تھی ۔ تمام سکیا ت میل ہی معلوم ہوتی تمی مل*ک کامل خیرشنے جب اسکو دیکھا اورس طاہری علی لی*اقت ورقل وشعور میں کا مل مایا تولینے بیٹے سے کہاکہ اسکوآ زا دکر دو اور پپراسی کے ساتھ تبے دھوم دھا م ما ښراده کې شا د*ې کر*دي په شَجِرة الدّركواللّٰد تعالى نے بہت سے مرد وں سے زیاد عقل دی تھی ہمت بی ہے اپنی عقلن دی کے سبب سے محل *سرست مت*ازا و مغزر ہوگئی اور بالمح تجم الدین کو اسپرمبت اعتماد مروکیا - اس سے ایک بٹیا ہمی پر اِمبواجسکا مام ماك كامل حمدكي وفات كے بعد حب ماكت صالح تجم الدين بادشا ہ موا توشجرة الدّر بوجرانی عقلندی کے اسکا دست باروین گئی اور تمام ملکی معاملات میں حصر لینے لگی۔ یمانتک کرمدت کے نتینہ وفساد کی وجہ سے ملک شام میں جوخرابیاں طرکئی تھیں اسکے ے دمشورہ سے وہ سب فع ہوگئیں ملک ہیں اس ور رفاسیت ہوتی اور ساری رعایا نوشحال ببوگئی۔ جب ملك شام كا انتظام حسب نخواه بهوكيا توملك نجم الدين لينے وارالخلاف قاہرہ دمصرامیل یا اور وہاں کا اتطام شرع کیا۔ اس زمانہیں فراسیدوں کے حلے مصر رینتے تھے ملک صالح نے ایک بڑارلشکر ترتیب یا اوراسکولیکر فرانسیسوں کے

مقالبہ کے لیے کٹلا۔اس کی عدم موجو د گی کے زمانہ میں شحرۃ الدّرسلطنے تمام کافر کم

وفتخارحا كم تقى وونهايت دوراندلش اوعقلنه عورت قمى اس لے ايساام في امار ل*ھا کہ تمام ملک میں کمیں کو*ئی فتنہ فسا دہنی*ں کھڑا ہ*وا سا ری رعایا اورا *مرار<sup>و</sup> وزرا*ً ماک صالح نے برستے غلام خریہ سے ان کی تعداد کئی مزار کہ بنیج گئی تح کبجی ہے علام ذکا فسا دبھی کیا کرتے ستھے ۔ش<del>جرۃ الدّرسے جب س کی 'رکا۔</del> ی توائس نے مقیاس کے قریب ایک قلعہ منوا یا اُس میل نہیب غلاموں کورکھا ور شہر میں بھرنے کی نما نعت کر دی ۔ اور کئی سوکت تیاں تیا رکزائیں اور برسم کے بھر ک ے ہتیار مہیا کیے اوران غلاموں کو بحری اڑائی سکھلائی تاکرحب فرنسیسی م صلے تجم الدین کے چیرہ برایک بھوٹرا نکلا۔ مرحن اسکاعلاج ا کیا لیکن ه احصانه موا بلکه مرا بر برطه اگیا آی زمانه میں ایک فریج حنرل حب کا مام <del>رید ا</del> دوسونظ كنتسال لكر دمياط كاسرحدير آبهونجا-بہ سالارُسلما نوں کاسخت ڈنمن تھا۔اس نے آمدلس کے مسلما تو نظلم کیے تنے اوران کا سارا ہال لوٹ لیاتھا -اب ایک بھاری فوج لیک<del>ر تھ</del> ئے آیا <u>دمیاط</u>یں منچکر اسپر حمار کیا۔ وہاں کے غرمیب سلمان سنے بال تخویج لیکر بھاگے اور ساراشہرا سکے لیے خالی حمیور دیا۔ کیونکہ ان میں اسکے مقابلہ کی اگر شُ<del>حِرَةِ الد</del>ريغ جب مُناتواسكوبهت ترد دمبوا كونكه ملك صالح سخت بهارتها لیکن عالی حوصله با د ثناه نے یا وجو داس تکلیف ره مرض کے اس سے لڑنے کی تیا <sup>می</sup> کی اور بینیا رفیج لیگر دمیاط کی طرن ر دانه مهوا \_خودایک محافه میں سوارتھاکیونکہ ہیں اتنى طاقت مجي ندتھي كه وه مبيُّھ سكّ -

دمياط كى سرحدمين بنجك فرنسيسيول سيسنحت مقابله مبواا ورمنيمار فرأسيسي مات كئے - آخر ريدا محبور موكر عمال كيا-مل صالح كامياب وايس يا . ليكن س كي مهاري شرصتي جاتي هي ورآخر ١٠٠ شعبان المنظم سيهم لأه كواسكا انتقال موكبا -اس سے ایک ل بہلے ماک صابح کا بٹیا ملک خلیل دہشجرہ الدّرسے بیدا ہوا تها مرگها تها - ایک دوسرا بیا تورانشا ه دوسری بیوی سے تھا وہ اسوقت کیفا کے قلع ىي*س تق*ا جو*مصرى بىي*ت فاصلەر بۇلەرىلك شام بىي واقع بۇ-مل<del>ک صابح</del> کی و فات کے بعد شجرۃ الدّرہے بیقلمندی کی کہ کئی موت کی **حبر لوشائع** ىذكىا -كيونكهاسكوخيال تقاكهاس كى وفات كى خبرُسكرفرلىيىي پيرخله كرسنگے چيانچه روز اطها بحل من ستے تھے ماکہ لوگوں کو معلوم مہو کہ ملک صلح ابھی زیرعلاج ہج اورتمام کا دم با اسی طرح شجرہ الدرانجام دیتی تقی سبطح اسکی ہاری کے زمانہیں کسی کو کا نواکل نخم نہونے یا لی کہ باد شاہ مر*گیا ہی*۔ <u>میرحسام الدین لاچین اورامیرفارس لدین قطانی دو نوں وزیراس معامله</u> ی تنجرہ الدرکے بمراز تھے اور کوشش کرتے تھے کہ بیر رازکسی طرح افت نرہو۔ تنجرة الدرك ايك دى توانشاه كے پاس مجارتا م حالات اطلاع دى -رمهیندکے بعد تو<del>رانتا</del> ہ ایک جرارٹ کر کر دوں کا لیکرقاہرہ میں یا اوریکم محرم ساتی تورانتا ه ایک شخت مراج شا براده تها - اس نے لینے بائے تمام ملازمو کو برطرف كيا اوراسينے غلاموں كوانكے سجائے مقرركيا تمام رعايا داعيان ملكِ لس ناراض موكئ حب يه خبرس فرانس مين مهو كيس توريد آبير المعظيم التاج بكي بره ليكر بهونحااو فارسكو برحمله كيا -

ش<u>حرة الدركوية خبرسُ نابعت فكرب</u>يوني كيونكه تورانت و*كسي كام كا*آدمي ميرسام الدين لاجين اوراميرمبيرس بندقداري كوكلاكركها كرميقدرتم سيفوج جمع تبو جمع كرك نسجا كواه رشمن كوملك سن نكالدو -اس کے فرمان کے مطابق ان دولوں امیروں لئے لشکر جمع کیا ۔ تورانشا ہ لے صد دیکھا کہ لشکر جمع ہوگیا تو و ہنود ہمی حلنے کے لیے آما دہ ہوگیا ۔ اورٹرے کرّ وفرسے باسلامی ٹ کرھایا - ہما در لاجین سانے ہو تختے کے ساتھ ہی فرنسیسیوں پرایک بیدر بغ حملہ کیا جوقیامت کا نمویڈ تھا، ہومسلمان امرا راس *معرکہ میں شہد م*یو*یے سیامیوں کی تھی* نتی نئیں - تقریباً بیس مزار فرانسیسی مائے گئے اوراً خرکار ریدا گرفتا رکر لیا گیا ۔ تورانثا ہ کی ملطنت ایک سال رہی اورا سکے بعد جب س نے زیادہ مطالم سنے شروع سکیے تو ملک صالح کے بن علا موں سنے اسکو مار ڈالا۔ اسکے مرفے برالولی ىلطنت كاخاتم ببوگا. اس کے قتل کے بعد تمام امراء اوراعیان سلطنت نے مشورہ کرکے <del>شجرۃ الدرک</del>و صِفْرِ الْمُكَالِيمْ مِينِ تَحْت بِرِسْجِايا - تمام قاہرہ كى آئين بندى كى كئى اوربڑى خوشياں منائی کمیس کیونکداس کے عدل الصاف سے تمام ملک مصرحوش تھا اوراس کی عقل ا ور د ورا مُدنشي نريسب كواعثما و تقا -شجرة الدرتركي عورت لتي اسكم لرج مين حلم ومتانت يخود داري اور دقار متر کمال تھا ہیں وجہ تھی کہ اسکا رعب بہت تھا وہ ہملتے بیرد ہ کی آڑ میں مٹھکہ دربار کہ آگھی اورٹرے بڑے امراء اور وزراء اسکے سامنے جانے تھے تودُوری سے زمین ہیں تے تھے۔ اسکا وزیرغ الدین ایک ایک نهایت لائق ترک تھا۔ شَجِرة الدّرنے سے سیمیے یہ کام شروع کیا کہ بحری فوج باقاعدہ مرتب کی ماكه ماك سروني حلول سے محفوظ يہ - امرار اوراعيان سلطنت كوائس نے اپني

نیا*ىشى سے بٹری ٹری جاگرى عطاكيں -* اور تام ملک بیٹ ہېرد لعزیز موکئی - بيانتا مسجد کے ممبروں براس کے نام کے خطعے ٹرسطے جالے نگے اور اس کے لیے دعایں پونے لگیں۔ وہ مرا یک کام سلطنت کا لینے پیش نظر رکھتی تھی۔ مکن تھا کہ <del>غرالہ بن</del> بیک بلااس کےمشورہ کے کو کی کا م کرہے ۔ فرما بوں پر اس کا دمستنحط یہ ہوتا تھا ابھی اس کی سلطنت کو صرف تین ہی مہینے ہوئے تھے کہ خلیفہ بغیرا والوحفرمشنط کے پاس خبرہ یونجی کہ مصروالوں لئے ایک عورت کولینے اوپرها کم سال ہو ۔ اُنھوں لئے مرا رمصرکے نام ایک خط بھیجا اورائس میں کھا کہ ہیں نے شاہ کہ ٹم لوگوں لیے ایک ت الیے اویر صاکم نبالیا ہی۔ کیا ملک مصر میں کو کی مرد ہنیں جو حکومت کرسکے۔ يه خطج سوقت مصرس بهونجا توتنجرة الدرك أسى وقت نهاست خوشي كے ساتھ ملطنت چور دی مصرکے لوگوں کو اسکاسلطنت چھوڑنا نہایت شاق گزرا۔ آخراُنھوں نے بیصورت کالی کہ شجرۃ الدر کی شادی غزالدین ایک کے ساتھ کر دی وّ غرالدین ایبک کوشخت پرمجهایا - اسی وقت سیمصرس ترکی خاندان کی حکومست افسوس كه شجرة الدر كا خاتمه نهايت در د ناك مړوا - وا قعه پرموا كه اس كې لوندلو کے کسی خاص وجہسے اسکے شوہ<del>رغ الدین</del> زیبک کو حام میں قبل کر دیا ۔ ہی عداوت ۱۷- بسع الاول من من کو اس معزز ملکہ کو <del>عز الدین ایک</del> کی دوسری بوی لے مروا ڈالا اورقلعه کے اوپرسے خندق میں بھینکوادیا ۔ تین دن کے بعداس کے غلاموں لے اس کی تعسیر کو ملاش کر کے حفرت مسدہ تفیسہ رحمتہ اللہ علیها کے مزار مقدمس کے یاس دفن کجاایک غلام کی لڑکی اور کجاتخت شاہی اور پھر بیا نجام!! می عجب سراگر دید ہُ بنیا دیکھے دیکھنا ہوجیے عبرت کا غاشا دیکھے

## رضير لطانه

اليت بياني بارنج كے مرقع ميں ب<del>رضيه سلط آم</del>ذوہ دنچسپ ورخوشنا تصویر ہم حسکوملکز ہ ت کا تمغه از حجا ہی۔ یہ نوجوا جسین ملکہ ملا ٹیرکت غیرے محض کنی خدا دا د قاملیتہ رِا ور رُور با زوسے تخت مند برنهایت جا ه وجلال سے حلوه گرم**وئی** - اتا لمطانه كئے سوانح و تکھنے سے معلوم ہوتا ہو کہ طبقہ انا ٹ میں کی عض بعض سکیات دلیری، عزم تنابت، جمانبانی، راسے، تدبیر میں مردوں سے کسی طرح کم نہیں موئیں؛ رصْبِيكَ لَطَا بِهِ مُمَا عَلِيْهِ مِينِ تَحْت مِندرِيمِقام دَمِلَي لِيفِ بِعالِيُّ كَيَ حَكِيمَ مَعْمَلُ مَولَي باپ کا نام سلطان تمس *الدین تمش تھا۔ یہ علا و وسن و جال طاہری کے اکٹرعلو*م میں دستگاه رکھتی تھی اپنے مذہب کی بیوربابند تھی۔ قرآن شریف روزانه نهایت ا در<u>سے</u> تلاو*ت کر*تی بیٹ عری سے بھی ذوق تھا۔ شعرصی کہتی ۔ شخت *سلطن*ت ہر مردا را لباس میں بے نقاب میتی نو دمقد ات قصیل کرتی ۔ تمام فرامین سکے سکتے جاری مبویتے ۔سیطنت کی جزو کاکنچو و نگرانی کرتی ۔ میدان جنگ می*ں اپنی فوج* کی پر سالار منبتی ۔ گریاوحو دان سب باتوں کے قسمت کی اچھی نرتھی ۔ اس سے غلطی موگئ حس کے طفیل میں اسکوسلطنت کے ساتھ اپنی عان غریز سے بھی خود سرتھ، قوا عدوصوالطشمسي كا ديباج ٱلتُ چكاتھا - مگراس نے اپنی خاداً

قابیت اور من تدبیرسے تمام خرابیوں کی رہنے کئی کرکے فت کہ ونسا دکی اگ کو فرو کی بات

سلطان مسلطان مسالدین من ساخب گوالیار کو فتح کرکے دہلی کی طرف مراجعت وْما ئی تھی، تورضید کواہنا ولی عهد کیا تھا۔ امرار دربار سانے عوض کیا کہ شاہزادوں کے ہوتے لڑکی کے ولی عمد کرنے میں کیا حکمت ہو۔ توسلطان سے جواہب یا کہ ہیر سے فرزند لہو ولعب ورلغویات میں مبتلا ہیں وہ سلطنت کی قابلیت نمیں رکھتے۔ رضیہ

اگرچیعورت ہولیکن حقیقت میں مرد ہے۔

پیر لینے بایکے وقت میں مهات ملکی کو انجام دہتی تھی۔ باوٹنا ہ اس کی صلاح و مشورہ بغیر کو گئے کا منہیں کرتا تھا۔ جب سلطان شمس الدین تم ش کا انتقال ہوگیا ۔ اور تخت شاہی پر مبطی اور تخت شاہی میں مبطی اور تخت شاہی میں مبلی اور تخت شاہی میں فرک اور تعاش میں مبلی اور تعاش میں میں فرک اور مبلی تا مرخ انہ بہودہ اور گول میں صرف کر دیا۔ اور ملکنت کے کاروبار کو اپنی مال کے بھر و سر پر مھبور دیا ۔ وہ بی در مارک کی اور ظالم تھی ۔ اُسٹ قابو پائے ہی سلطان شمس لدین کی تمام بواؤں کو نہا بیت عذا سے قبل کیا جشی کم سلطان کے جھوٹے لڑکے قطب الدین کو بھی مارڈوالا۔

آخر کاران سکینا ہوں کا خون رنگ لایا اور حمیو نے بٹے صب فیروز شاہ سے ناراض ہوگئے۔ شاہرادہ غیات الدین نے بغاوت کرکے خزا نہ شاہی کولوٹ لیا الو نامی نامی مسر داروں سے سازش کرکے دہلی کا قصد کیا۔ فیروز شاہ نے بھی فوج لیکر چڑھائی کی ۔ میر دارچونکہ فیروز شاہ سے بددل شے سرینے ساتھ جمیوٹر دیا۔ ملکہ رضیہ کب چو کئے والی تئی ۔ امراء کو متفق کرکے تاج شاہی لینے سرر رکھا۔ ۱۸ ربیع الاول میں سریو کئے والی تئی۔ امراء کو متفق کرکے تاج شاہی لینے سرر رکھا۔ ۱۸ ربیع الاول میں سور تیا ہوکر جینی انہیں گیا اور جینہ میں سے معرکہ بیوا۔ فیروز شاہ گرفتا رہوکر جینی انہیں گیا اور جینہ میں ساتھ جو کے دور یقین میں گیا اور جینہ میں گیا اور جینہ کا دور نیا دور جینہ کی دور تیا ہوگر جینی انہیں گیا اور جینہ کی دور تیا ہوگر جینی انہیں گیا اور جینہ کو دور تیا ہوگر جینی انہیں گیا اور جینہ کی دور تیا ہوگر جینی انہیں گیا اور جینہ کی دور تیا ہوگر جینی انہیں گیا اور جینہ کی دور تیا ہوگر جینی انہیں گیا اور جینہ کی دور تیا ہوگر کیا تھوگر کیا ہوگر کیا ہوگر

، کے بعد فوت ہوگیا ۔ . حن سرداروں نے اسکو تخت سلطنت پر سٹھایا تھا اب وہ دوسرے <sup>ا</sup> ی تخت تینی کے دریے ہوئے ۔ اسی حالت میں ایک کمس عورت کاتخت ہما بطنت کوسښهال لیناکو لئ آسان کام نه تھا - اس بها در **ملکه نے پنی تکم**تا بكوزيركرك رعب داب كاسكرسي ولوسيرجا ديار *سٹسالیھ میں ملک اغزالدی*ن حاکم لاہوریے بغاوت کی ہجس کی سرکو ہی<del>۔</del> خو د ملکہ نے توج کشی کی اوراس فوج کی خو و سب بہ سالار بنی ۔ ا سکا ارادہ تھا کہ ہاغی ک مقهور کریے سلطنت کا دورہ بھی کرلو مگی اور جوڑا بیاں کے سلطنت میں م<mark>ا تی</mark> رہ<sup>ک</sup> اڻ کا تدارک بھي قرار واقعي مبوحائيگا ۔جب ملکہ جدود لاہورمس ہيونخي ۔ حاکم لاہو بحراطاعتت کے جارہ کارنہ دیکھ کرجاضر ہوگیا۔اُس کی خطائختی کی ۔اورماتان کا بھی اُس کی گورنری میں شامل کر دیا۔ ہنوز کامل طورسے ملکہ کو اس خرصنہ سے نجا ملک التونیہ حاکم بھٹٹہ ہ لئے یا قوت جلٹی (جبکوائس کے سرخید ہا تھے هیں میرالامرار کا خطاب الاتھا) کی زیاد تیوں سے ننگ کر بغاوت کردی رہے اس کی سرکوبی کے واسطے بھی خود سسیہ لار موکر مشارفوج کے ساتھ طرحا کی ران فوج کے جو کہ ما قوت جلتی کے امیرا لامرار کے عہد جسے ماراض تھے موقع یا کر ما قور مصبنی کوقتل کرکے ملکہ کوقعلو پھٹنٹہ ہیں نظر مند کر دیا ۔ اور دہلی جاک<del>ر عز</del>الدین بهرام شاه کو تخت شین کیا ۔ <u>رضيه سلطا</u>ية قيد كي حالت مين مي تحلي نه مبيعي - مل<del>ك التوني</del>يرها كم عمقارکرے دہلی کے شخت کیوا سطے پھرشمت آزما بی کی ۔ گرتبقد برمایٹ جکی متی ج نرگئی۔ دومارہ بھرمقا بار کونهایت زورشورے اُنٹی جندا مراہے دربارکو گانٹے لیا اورجا پوْں كالٹ كرليكرمقا ملەكيا - بهرام شآه كى طرف سے اغ الدين ملبنى جوسلطا

شمس الدین تمش کا داما د اور جبکا خطاب آهف خان تقا۔ مقابل موا۔ نواح سیل بر ایک سخبت خوبزیز از ان کے بعد ملکہ کوشکست ہوئی۔ اگرچیہ ملکہ مع لینے شوم رکے فوج کے ہمراہ تھی، اور جان تو گر کر مقابلہ ہمی کیا۔ مگر قسمہ کے آگے کچھ بس مذچلا۔ شکست فاش کھائی اور بھاگتے وقت گرفقا رمہو کہ ۴۹ رہیع الاول کو مع لینے شوسر کے قتل کر دگیئی۔ مدت سلطنت سرسال ۲ ما ہ اور ۲ روز ہی۔ نئی دہلی کے محالم بلی خاص میں منتی مشیر علیخان اور جناب مولوی ترت بدالدین خالصا حکے مکانات کے ایک شکیر اخالا دفن ہی۔ اس اصاف دہ ترجی جبھی کی درگاہ بھی کہتے ہیں۔ مکان بائکل ڈوٹ بھوٹ کی۔ عوام الناس اسکور جی جبھی کی درگاہ بھی کہتے ہیں۔ مکان بائکل ڈوٹ بھوٹ یا اولو الابصار۔

## جانبىي

چاندی آجس کی سیاسی کار دانی اور جرات و مهمت کے افسا نے مہنڈر بنا کی اسلامی تاریخ کے لیے مائی فی میں ضیاس نظام شاہ والی احد نگر کی مبٹی اور علی عادل شاہ اول تبحیآ بور کی ملکہ تھی ۔ اسکاس ولا دست مسلاما یہ ہے۔ بچپن کا زمانہ احد نگر میں گزرا ۔ اس کی والدہ خدیجے بسلطانہ لئے اس کی نهایت علی ورجہ کی تربیت کی ادر اسی ترمبت کا فیض تھا کہ چاند تی تی لئے ان تام کمالات میں دست گاہ کا نی ہم ہم بولیا جوشاہی خواتین کے لیے باعث زینت ہو سکتے ہیں ۔ علی عاد ل شاہ اول سجا بور کا عی حکومت سے شاہ کی اور نظام نیا ہی فرمانر واول کی بائی ناحیا قبوں کا ان اوم بولیا

سنستُّه اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے والی احمد نگر نے جاند لی لی علی عادل شاہ سے کردی ۔ شولار کا قلعہ جاند تی تی کے جینز میں دیا گیا ۔ جاند بی ه کی مشیرخاص تھی ۔ اسکے ہمرا ہ گھوٹر سے پرسوا رمبوکر فوحی فواعد کا ب میں تھی اس کی نبیرماک کا رہتی گھی ۔ سندہ اع میں علی عادل شاہ لیے و فات یالی اورائس کی دصہ اس کی لاولد مبگم <del>جاند تی ت</del>ی امور ملکت کی منتظم مشری - علی عا دل کا <u>براہیم عادل جو تاج و تحنت کا وارث تھا۔ جاندلی بی کے زیرسا یہ پرورسٹ مانے لگا</u> تی تی سے اس کی تعلیمہ وترسرت کا انتظام نہایت اعلیٰ سمانہ رکیا۔ اورقلہ ا اُن ت كَا ال خال كسيروكيا - يتخص سجا لور كاايك لائق اور بارسوح اميرتها على عادل شاه كني حايوركو دكن كي اسلامي رياستون من سين زياده طاقتور ماديا ع. حکومت میں رعا ما نهایت آسو د ه ومرفدا کال رستی هی -چاندبی بی کامنصدیسی تفاکه اینے نامور شوہر کے عمد حکومت کی روامات مارسشتنبدا ورمبعه کےعلاوہ وہ مرروز قلعہ میں درمار کرتی تھی۔ صغیرس بادشا ہنخت پرمیٹیتا تھا اور وہ بس سرد ہموجو درتئی تھی ۔ وہ رعایا کی ش کرتی تی ۔ امراے حکومت کواُس نے بیچکم تفاكه نوشا مدست بازربین اورمزموقع براین سچی راسے ظامرکر دیں - جها امرار کی کثرت رائے سے مہوّنا تھا۔ كامل طارح سكوابني قالبيت يرنا زتقا جا ندلي بي كي خوو مختاري كام لرناچا متناتھا۔ اس کی سازش کا را زحلی<sup>شکش</sup>ف ہوگیا اور ح<del>امد لی</del> وزارت سے علیٰ ہ کردیا۔

ستورخان جوابك نهايت جرى اورتخرم كارامبرتها يكامل خالكا مقررکباگیا ۔ لیکن س نے بھی <del>جا مدتی تی سے ن</del>خالفت مشروع کر دی جہ ئے اس کو برطرت کرنے کا ارا دہ کہا توکشورخاں نے کھکم گھلاعلم لینے بھالیٰ کوس<u>ب آ</u>یور مرحملہ آور مہو ہے کی دعوت سے رہی تھی ۔ لیکر ل<sub>ا</sub>مرارحکہ ارتصے ۔ اُمعوں نے اپنی شفقہ قوت سے کشور خاکع خارج ال ورجاندتی بی کوستارہ کے قلعہ سے چھڑا کر دومارہ عنان حکومت کی سکے میٹر کی - واقعیر ۱۹۸<u>۵ کا ک</u>و -<u>تشورخان کے قتل کے بعد وزارت کامنصب اخلاص غان نام لی پاپنیات</u> صِنْیٰ تُرَا دامیرکو دیاگیا ۔ لیکن ہجا بوری امرا رکے د و فرنق مبوگئے تھے ۔ ایک نی اور دو*رسراطب*نی اورا با نکے روزافروں ماہمی تنا نرعات *سلطنت*ے حق میں نىروع كيا - اور <del>برار، ب. ر</del>، اورگولكن<sup>ا</sup>ره والو*ب بيغ سلطنت كى ج*ەرودىيں كئے قدم تھی بڑھانے متروع کرٹیئے ۔ گرچاند تی تی نے وہ دا دشجاعت دی کہ تمام فين كام رييل - اورسلطنت سيالوركاشيرا ومنتشر نبيوسكا -<u>حمہ ہ</u>اء میں <u>حاندی تی کے بھائی مرتضیٰ ننظام شاہ نے ابر ہم عاد ل</u>شاہ ی خدتجه سبکم سنته شا دی کی - اوراس طرح کنظام شامهیول ورعا دل شاہر شکتہ قائم ہوگیا۔ جامد بی لی سے اب موسلطنت دست بردارہو یے عمر با دالئی میں صرف کرنے کا آرا دہ کرنیا تھا بیٹانچہ وہ اپنی بھافیج کے ساتھ یئے میکے جلی آئی ۔

احذنگرمیں جاند بی بی کونهایت دلخراش واقعات کا سامناکرنا شاه اوراسكا مينا ميران آبس مين مرسر سكارت - آخر مرتضى نظام شا ومقتول موا ت نتین مہوسے تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ امرا رکے اُسکوفتل کرکے نی نظام کے بھٹیجے کو تخت پر مٹھایا ۔ گرہیا بوراور برارے اس تقریبی خالفت ہوئی اوراگر <u>جاند لی ت</u>ی کے اٹرسسے صلح نہوجاتی توٹیا پدا حذکر تباہ ہوجاتا -اس نا م خانگی فسا دمیں چا مذل ل کی متوانز نہی کوسٹ ش رہی کے مصالح سیعتھا کٹش ہے سو در رہی اورا سکو یے دریے صدمے اٹھانے پڑے ۔ وه بيرار موكر بيا يور جلي آئي - ابر آيم عادل شاه في ايني حي كانهايت تباك ل کیا۔ چاندنی تی کے جاتے کے بعداحد مگر کی حالت مس برتر موتی چلی آئی اورآ پس کی ناچا تیوں کی وجہ سے اکبر کو ہ اخلت کا موقع ل گیا۔ صورت حال یہ تھی کہ امرا دوجاعتوں میں مقسم تھے ۔ ایک جاعت جس کے ه مها<u>ن سنح ستن احد شآه</u> کی طرفدار تقی - دوسری جاعت <del>بهادر مث</del> ه کو ات تشین کرنے کے دریے تھی۔ یہ دونوں شہزادے صغیرسن ستے تھے جمیاں -یج لے اپنی مد د کے لیے شہزادہ مرا د کوجو گجرات میں میں مرار فوج نے ساتھ قیم تھا ب شهراده مراو احد گرے بالمقابل کا اسوا تومیان تو کی انگھیں کھلیں، سواكوني نبير كاسكتا -٠ مارسوخ حاعت په اورگئ اورعض معروض کی - <del>حیاند کی کی لینے</del> خاندا کی لاج رکھنے کے لیے \ رہیرموگئی۔ اُسوقت سکابن کاس سال کا تھا لیکن آ جوم شھاعت زند ہے ۔ اس نے دولوں شہزاد وں کواپنی نگرا بی میں لیکرمیا<del>ں تج</del> تو گونگزیرہ اور <sup>س</sup>ے اور کیا کہ وہاں سے امدا د حال کرے -اور خو د احمدُ مگر

کے ہے جام اور مورج بناری میں مصروف ہو گئی۔ ان کارر وامیوں سے فاغ مذہبولی تھی کرم<mark>و 9</mark> ایم میں شہزا دہ مرا دیا کو محصر کرلیا ۔ اوبکال سرگرمی کے ساتھ احمد نگر کوتسخہ کریے کی تداہنجہ تسا کریئے لگا ہا ہمت <del>جاند کی بی نے مراد کی تدبیرو</del>ں اور کو مشمثوں کا ترکی ہرتر کی جواٹ یا ۔ اور جب بیزخیال کیا جائے کہ اُسوقت احمد نگر کی حالت کسقد خسستُہ وخراب تنی تو عاندنی کی کے عزم وندبیرکی قدرمعلوم مہوتی ہے۔ ایک و ن جبکہ شہنشا ہی فوج نے سیزنگ کے ذریعہ سے فلعہ کی دیوار من سِنس وُالدِیا تھا۔ <del>جانڈ کی کی سبر برقع</del> اوڑ م*کر شمر ٹیریکیف اُس حک*د آن ک*ھڑی مہو* کی اورمعرتک نهایت مهاکی کے ساتھ شہنٹا ہی قوج کے حملوں کو دفع کرتی رہی ۔ آخر کارشہز آ دہ مرا د نے تشخیرے مایوس موکرمحاصرہ اٹھالیا اورا پنے بعض معزرسے داروں کوچا نرتی آ کے پاس اس غرض سے روامذ کیا کہ اس کی بہا درسی کی ٹناکرس و راس کی ننگی کامیا یراسکومبارکیا د دیں - اوراکبر کی طرف *سے ج*انا یی بی کوچاند *سلطانہ کا خطا*ب عطاکہ کیا۔ لیکن امراء کے مشورہ سے جاندنی نی کوہرار کا علاقہ اکبر کی بذرکہ نایروا وراس طرح ی باحوصلہ اور کارواں حالوں نے لینے آبا واحداد کے م*لک کو اکبری کشوریس*تانی لانت کالیا صلح کے بعدجا ندسلطانہ نے اراہیم عاول شاہ کی مددت ہادرشاہ وارت ملى و تفت قراره يا او التفاع ملك بير مصروف موكى -علام المراء على شهراده مراد کا انتقال موگها ادراکسات می کان کے لیے شهراده وانبال کے زیر حکم ایک زیر وست است کر میداندکیا۔ شینادہ کے عمراہ خان خانال راجه على خال ، راجه جگنا تھ وعيرتم تجربه كاراد حقَّه ا نے اکبری فوج کارخ ویکھ کرسیل خال تای ایک مشہر استان اور سے بایور سے بلایا بونفضل نے احد نگر کے دوسرے محاصرہ کی مفسل کیفیہ

ہوتا ہو کہ دکنیوں سلے ایناخون پانی ایک کردیا تھا۔اور <u>چاند بی بی</u> لئے ی دا د جوامردی دی تقی ۔ لیکن نقدا داورسا زوسامان میں فائق مہو لئے کے ت انجام كارمغلول كونستح مبولي -ر<u>و و وا</u> میں ہنگ<del>گ خان</del> ہے ہے سبب بٹر کی مغلبہ فوج برحملہ کردیا - اکھ خبرمو بی تونهایت برا فرونته مهوار دورشهرا ده دانیال ادرخانخانان احمد نگر کو ما تکل مٹا دسینے کئے کام بر ہامو رکیے گئے ۔ <del>جاند تی</del> لی کونٹنگ خا**ں کی غلطی کا افسوس ہو** وراحد نگر برجو حرارت كرنوث رباتها -اسكامتا بله بالكل غيرمكن نها - <del>حيا مذني تي مي</del> ذراجهجکی ورگو و ه اسینے آبا کی ملک کو ملالڑے ہوئے اغیار کے حوالے کر دیتے پر ي طرح آما ده نه هتي - ليكن إسبكه منامل مسنے سے اندرونی دشمنوں کی بن آئی ۔ يدخال نامی ايک مردار دو <u>جاند لی</u> کی کامعتمدعليه اوراحمزنگر کام العرض حمیدخاں کو ہلاکہ جاند تی تی ہے وہ خط د کھلا ہا جواُس در افت کی -حمد خاں نے اس موقع کوعینمت جانا -سے خطالیکر ہامرآ یا اور امرا رسلطنہ ہے سامنے ہآ وا زملٹ کہ ه فط می شر مکرم نا ہترخص میں بھی گیا کہ جاند *سلط*ا ند مغلو*ل سے ال کئی ہ*ی اور ہم ہے دغا بازی کر رہی نے اِنااحھا کا وکیا گرحمد خاں نے اُسکا سراماری لیا۔ عياس خال اسوقت حاصر بذنفا حب أسكو خبربه وكحي توولوانه یا اورقاتل کا نام لوچه کرچمیدخان کی حسبتجومن کل کطرا موا عباس کی تلوار سے

چاندستطانهٔ ایک زبر دست شهسوا را ورایک جری و د وراند تشریخ تھی۔ بار ہا اپنے شوہر کی زندگی میل دراس کی وفات کے بعد میدان جنگ ئئ - فوجوں کا انتظام کرتی تھی رموز دنگ تبلاتی تھی ۔سپاہی افسردہ دل سوطنے لا دلاکرٹرا کی تھی ۔ فن حرب کے علاوہ متبعد د زبا نوں کی ماہرہ تھی ۔ فارسی دعربی وغیره میں دستگاه وا نی رکھتی تھی ۔ اور ملنگی تامل، مرہٹی وغیرہ دکن کھ بانون سے کلف گفتگو کرتی تھی۔ و معلم و فن کی شری قدروان تی۔ لے لکھا ہے کہ اُس مے اپنی خواصوں میں سرفن اور سرعلم کی جانے والی ایک دفعه کا *ذکر سبے کہ لوگ علی عا د*ل شا ہ کےعموماً دشمن مہو کئے تھے ۔ اور ىن فكرمى*ں شھے كەكىپى ئيسى طرح* اسكوقىل كەردالىس - على غادل شا ە با وجو داينى **لىر** ش تھا۔ اور مین روز سے برابر جاگ رہا تھا۔ جاند تی تی سے لینے شوہر کو دلاسا دیاا وراسکو ما صرا رسلاکرخو د مردمشیار رہی - اسٹے میں بالا خالے پرکسی کے آوازآنی - به بها درخانون فوراً اسیفے شوہرکی اوارلیکر مامز کل آئی اور دیکھا کہ دو مخص کھڑے ہیں۔ فوراً ان پرحصبیٹ ٹیری اور سہیلے ہی حملہ میں ایک کا سرآٹرا دیا رد وسرسے حلوم ل مک کوسخت زخمی کر دالا ۔ اس شورسے علی عادل شاہ حاک میرا - ماہرا کے دیکھا توجا ند تلوار لیے کھڑی تھی ۔ شوہر کو دیکھ کرجا بذتی ل نے کہا کہ لیجے برآئے دونوں مہان میٹ کے لیے آب سے مدام دکئے۔ ایک روز کا واقعه برکه حیاید تی تی محا فدمیں آحد نگرست بیجایورآ رسی تھی۔ سا صرف ایک تحتصرسا با دی گارڈد تھا۔ جاندتی تی کے ہمراہی سب سول اور حکو گونگن<sup>ند</sup>ه کی *سسیاه مین کهیس را هبین تنا زعه مهو گی*ا اور جدال وقبال *یک* لو**ب**  کل ٹری اوراسینے جیتل کھوڑے پرسوار میو کرمصروٹ ہیکار موکئی ۔اور فحالفین کو *من*لطان <del>فرالدین محد ا</del> برسلاطین غلیہ کے بہتے بادشا ہ مبند کی جس کر یشیا کے دوبڑے جنگی اورمشہور خامارا نول بعنی ترکول ورمعلوں کا خول وا بزول *وربی*شته داروں کی دست<sup>ل</sup> ندا زی اور دوسرے وجو ہائیے باعث دس س سكوكهير صين سے بيٹينا نصيب مبوا - بالآخر سن اعربين مايل كابا دشاه مبوگ اس واقعہ کے ٹھیک 19 ہرس بعد مشاہداء می<sup>د</sup> لداریکم کے بطن سے گلہ دن و لد مو کی ۔ دلدا رسکم کے حسب کسب کا کشب تواینج میں کمین کے کہنیں مگریہ ظاہر ہو کہ اگرچه وه شامی خایدان سے نه هی تا هم شریف اوراعلی خایدان سے صرور هی -دلدار سکیم کے بطن سے ہ سکتے پیدا ہوئے تھے ۳ لڑکیاں کُل بُگ گِلْ<mark>جر</mark>ہ اور للبدن اورم لڑکے ہندال ورالور - ماہر کالیک مدست ہندوستان فتح کرنے کا ه تھا اور شبوقت گلیدن نگم سدا ہوئی وہ اپنے اس را نسے کوعلی جا مرہنگ نہیں عوٰل تھا۔ جِنا بخر سرحہ کے اکثر مقامات فتح کر لیے تھے جسو قت گلیدن مجم کی مراز ا مال کی حتی اُس نے <del>ابراہیم</del> لودی کوشکست دیکرشمالی مہندومستان کو لینے زیر حجو

یمائی مبندال کومتننی کراییا او راینی زیرنگرانی اُن د و نتقال موگها تھا۔ اسلے ہاسرکومیاس کی دلجو ٹی منطور متی ۔چنا تخیراُس۔ د لدار کی سے بحیر واکراہ اپنے بحوں کی حداثی منظ روستان آليخ كاحكرديا -ست تکے روار مہوکئی ۔ گلیدن کم کے وہ رہنج والم حواسکو اپنے حیوتے سے <u>فاروق</u> کی و فات سے ہیو کخ شُّ سالہ کی کی بیاری اور دل کہما سانے والی ہاتوں ً عن اورمصائب بچے معلوم نہ ہوئے ۔ جب یہ دونوں کول (علی گڈ) و پنج توبار نے آگرہ سے کئی یالکیاں اور بہت سوار ستقبال کے لیے روانہ يعداذان فرط محبت سبيخ دمهوكر سوارى كالترطار كيے بغرخو دمي مدل . وارز مبوگ**ا** -ً اگرہ سے مہل کے فاصلہ بر لؤگرام میں ملاقات ہوئی ۔ دوسرے روز، ۲ و فرو<sup>ی</sup> الماهاء كواگره میں رہرب لوگ وارد مہوئے۔ آبرے كابل سے روانہ مونيكوت عمرا اسال کی تقی - اب حبکه اسکی عمر ۷ سال کی تقی وه لینے ہاسے بل کم ہنوش مہوئی۔ باپ لے بھی اُسے بیار کیا ۔ گلے لگایا اور ہائیر کہن ۔ اس ملاقا ٹا ذکر گلبدن لے اپنی کتاب ہ<mark>ے ایول نا م</mark>رمیں کیا ہج اور لکھا ہو کہ جوخوشی ومسر<sup>ے ک</sup>

د قت مونی تنی وه احاطه بیان سے بام رہے۔"

اگره <u>آنے کے حی</u>د دنوں بعد مار ماہم منگرا ورگ<del>لیدن س</del>کم کو لینے م ہے گیا۔ جہاں اس جھوٹی بجی لئے ہندوستان کے دلفریب مناظر کی سیر کی ۔ ریا عرصہ نہ گذریے یا باتھا کہ اس کے نازک دل برصد مات کی ہے دریے چوٹیں مکیس س کے بھائی آلور کا انتقال ہوا ۔ اس سے بیائے باپ بابرنے اس جہان <u>با بر</u>ے انتقال کے بعد <u>گلبدن ب</u>کم کا بھائی ہ<u>مایو</u>ں تخت نشین مہوا ۔ گلبدن کمیٹا م اس کوحد درجه محبت تھی ۔ وہ تقریباً ہمرروزاس سے ملنے کے لیے اس کے محل م ۲۷۔ اپریل *الاعظ ہ*اء کو ماہم سیم می داغ مفارقت نے گئی گلیدن کے ول مر اس واقعہ کا بڑا صدمہ ہوا کیونکہ وہ اس کے ساتھ حقیقی مال سے کچے کم محبت کرتی تھی اور نهايت مهرماني سييش آ تي هي -اب ده زماندًا یاکه<del>مالان</del> کاشارهٔ اقبال گردم نِٹاہ کے مقابلہ من ٹیکست فاش کھائی ۔ وہ وہ اِست آگرہ واپس کی اور ککرکٹر لطنت کے باسے میں مشور ہ کیا ۔گلیدن کی عمراسوقت ، ا سال کی تھی اور <u>ی مضرخوا ہے ف</u>ان مغیا کی مغل کے ساتھ ہوجکی تھی ۔ ہمایوں کے گلبدن سے ے سے معلوم ہو آا ہو کہ اس نوعمری کے زمانہ میں ہی وہ امور ملکت کا ماطور ا تفٹ اور نهایت صائب راے رکھتی تھی۔ <u>ښمانوں کو شکست پرشکست نضیب مہوتی تو کا مران خاندان ہی</u> بگیات کوایک بٹری فنج کے زمیر حفاظت لیے ہمراہ لامہور لے گیا گ<del>لیدن س</del>کم حس کو ره سے ایک قسم کا اُنس ہوگیاتھا یہ منہا ہتی تھی کہ دہ اِس مقام کوجہال س کے نے کئین کے خونسگوا را یام گزارے سے جھوڑے ۔ لیکن ہالاخر<del>ہمالوں</del> کے کہنے <del>س</del>ے

ى موگئى بىخقىقت بە بى كە دە ايك نهايىت باسلىقە - باتميزادرخوش مراج انھیں اوصاف حمیدہ کے باعث اس کے سب بھائی اس سے کمال درخبرانس یسی وجه تھی کہ کامران اُس کو لینے ہمراہ لے گیا۔ یہ ہی قربن قیاس ہو کہ کامران کا مقصدا سکو اپنے ہمرا ہ بچائے سے بیمبو کہ اُسکا شوہرخضرخواحیرھی اس کا شربائے جا لامورسے وہ اپنی مال ولدار بیگر کے پاس صلی کئی حواسینے ارشے مبند ا آ ک کے یا لنَّاإِن مِي التي - بِجِهِ عرصه كے بعد وہ كابل <del>كا مران</del> كے پاس كئی - كا مران سے اُسكے سُطَّ نہا بیت اچھا برنا وُکیا اوروہ و درسری سکمات کی طبح اُس کے ظالم فاتھوں دلیل فردار ہنیں کی گئی۔ کامران نے بہانتک جانا کہ اس کی غرت اٹس کی مال سے زیادہ کرے اُس كاس مات كوتهي سيدند نهيس كيا-مراه المرام من حبكه بها يول نے دوبارہ كابال سے كيا توگليدن كم وہن تقي -۲۰ ـ نومبراه ۱۵ مهرکی ناریخ بمح کسی نحوس کمتی - اُس دن اسکاست بیارا بو ہندال جس سے اُس کو حدد رحیر محبّت حتی کا <del>مران</del> کے اما*ے لڑ*ا بیمس ماراگیا۔ میکا جنا زہ جے شاہی جو گلیدن کے شوہرخصنرخوا حبر کی جاگیرمیں تھا ہیو نخایا گیا اور بھروہا '' کائل للکر مآبرے یا ننتی دفن کماگیا - گلیدن کواس واقعہ جانکاہ کا ہمت زیادہ صدم وقطارر وتی اورکهتی تقی که اگرمیرا لؤکا یا شوہراس کی بجایے مرصاباً تو مجملہ فجھ ا فسوس نهوتا -حیف صدحیف ا اور پیشعر مار مار برم عتی متی -الے دریغا۔ اے دریغا، اے دریغ آفتا بم سٹ دنہاں درزیر میغ اس کے بعدائس نے اپنی مبلی رقبہ کی شاہ ی ہما یوں کے اٹر کے حلال لدین محدثہ دى - اكبرغهم كى يەمپلى مبويى تتى -استكے بطن سے كوئى اولا دىنىس مويى ، «سال عمرانی اوراکبری وفات کے بعد مک رندہ ری

کائل مس من امان قائم کرنے کے بعد مصطفہء میں ہمایوں نے شالی مینہ دوباره سخرکیا ۔ لیکن بهت جلد میزوشی عم سے مبدل ہوگئی ۔ ۷۷ جنوری س<sup>ادہ دا</sup> ایج کو زینے *سے گرکے اُس کا*انتقال دہلی مس ہوگیا ۔ <u>ہمایوں</u> کے بعداس کا نامور میٹا اکبر سر آراے سلطنت موا۔ اور جب ملک میں پورسے طور برامن سکون قائم موگیا توائسے فاندان شاہی کو <del>کا بل سے با</del>الیا ہےنا <del>ک</del>ے سکے ساتھ کلیدن ھی مہندوست آن کئی ۔ اکبرنے اسکے شومبرخصنرخوا حبر کو لا ہور کا گورز تقررکردیا اورسکندرشاہ سوری کے قلع قمع کرلئے کا کام اس کے سیرم ہوا ۔ گووہ کوئی یا ہی نہ تھا لیکن فیونکہ وہ اکبر کا بھو کھا تھا اوراس سے پہلے اعلیٰ خدمات انجام نے چکا تھا اس لیے بیرعمدہ اسکے تفویض کیا گیا ۔ اس کے بعد گلیدن کی تمام زندگی نهایت عیش آرام اور بے فکری کے ساتھ ر مونے لگی اور بحزان فرائض کے جو بحیثیت ایک بیوی ورما*ں کے اُسیرعائ*د اس کی توجدا ورکسی کا م کی طرف مذرسی ۔ خانہ داری کے کاموں سے بچ*ا بھا اسُ ک*و وہ شعرو شاءی *اوتص*نیف و الیف میں صرف کر تی تھی ۔ ان<sup>ت عا</sup> عال کی ے یا س کا نی سامان تھا ۔ کیونکہ دورہ میں شاہی خبمہ کے برابرائس کاخیمہ نضیب باً اتھا اور نمام امورات شاہی سے وہ یورسے طور پریا خبررہتی گئی۔ اکرکگیان کی بلزی غرت کرناتها ۔ اوراموربلطنت میں تمہبت کئیں سےمشور لیاکتا تھا موہ ہے ، میں دب سے تج کے سفر کا ارادہ طاہر کیا تواکبر کو اس کی جدائی کاخیال بہت شاق گزرا اورائس نے کسے جانے سے مازر تھنے کے لیے بہت تک تداسرکس نیکن وه راضی بنولیٔ -ه ۱ - اکتوبر ۱۵۲۵ م کووه مع ایک جم عفیر کے سب م**ں مرد اورعورتی**ن <sup>شام</sup> کی تعیی سیکری سے روانہ موئی۔شہر<del>ا دہ مرا د</del> شاہی حکمت ان سب کو سوت اگ

سه رت نک یمام فاغله مخیروخویی میونیکر جها زیر سوا رموا - کیکن ترکاله جها رُكوگرفتاً رَكِرلِيا - اوربهزار دقت به قاغله زبرنگرانی باقی خا<u>ل اور روحی خال</u> ہے تو تھی تھے روانہ ہواا ورپورے ایک سال کے بعد ظلیج فارس میں ہیو تیا۔ وہا <del>ک</del> ان لڑئوں نے مُکیمغظمہ کی را ہ لی ۔ ساڑھے تین سال مکت لوگ مُکیمغظم میں سے بتبرحج کیا ۔ چوتھے سال بیسب لوگ داپس مبوئے ا ئے عدن ہوئیجے ۔ عدن سے جماز برسوار مہوئے - جمازاکہ ن خدا کے فضل سے ایک ورجها رّائخلاحبیراً بزیدسات کے ہال ہیج ن الربع تق مديرهي مب أسير سوار مروسة ادر مبند وسال الويخ كي وس بح که اُس نے اپنے سفر کے حالات قلمنڈنہیں کیے دریز وہ اُس<sup>ن</sup> تنان والیس آنے کے بعد شہنشا ہ اکبر کے حکم سے اُسنے نامه نکھا حوصل ماعتٰ اس کی شہرت کا مبواہی۔ افسوس محکومرے ا مرکونبیر<sup>حا</sup> نی*ت که گلبدن تجمهانے کوئی جا* یون میری لکھاتھا۔ ا<u>لوانی</u> ن اکبری میں اسکا ذکر یک نہیں کیا ۔ لیکن اکبرنا مہمر حس میں اُس سے العلمامولانا محتسير آزادي اين كتاب در اراكبري ت بكم كاحال بكهابي بعد كوتش بسيار سايون نامه كاصرف ايك تنفير بيش، ہر حسکو شمکش نے دہلی ہے جہ کل کیا تھا۔ اسکے آخر کے کئی درت لے درشروع اور آخریں دنیدسا ہے ورق ملکے ہوئے ہیں۔ با وجو دہیے مہے ، کے اعلان کے کوئی دوہرانسی اسوقت مک دستیاب نہیں ہوسکا قس یہ طا مرموتا ہو کہ اس کتاب کے صرف چند نشخے ہی تھے گئے سے حو حوادث زمانہ

ہمایوں نامرز با ندانی کے کا طب کوئی بڑھے آپنی کا ٹیس مرکودہ فار یں مکھی گئی ہو۔ لیکن حاکمہ ہر حاکمہ ترکی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس کی وجہ یہ محا بدن بگیم کی ما دری زبان ترکی تی اوراس زمایه کی فارسی میں اس زبان کے الفا "مَارِيني كَمَا طَّـتِ الْبِيتِهِ وِهِ بِهِتِ بِبِينِ قِيتِ بِجِ-عِلا وه قديم اورضاصِ أَسْ ما مذكم ہونے کے جس کا کہ اس میں ڈکرکیا گیا ہج وہ گلبدن بکم کے ہات کی کھی ہو لی کتی ر ن گم شا ءی میں جی کمال کو ہونجی مہوئی تھی ۔ اور گو بجین ہی سے اسکی ، ذیالت محدت اورشوخی تنی لیکن زما ده قابل محاط امریه بوکه شرها ت میں حبکہ رہنج والم نے اسکا ہا تکل کام ہی تمام کر دیا تھا اس کی قوتِ شخیا اتنی می بلندر وازمتی اورشعرد شاعری کا مذاق برستوراس کی طبیعت پرجا دی <sup>تھا</sup> وس برکہ اُس کا دیوان اور اُس کے اشعار دنیا میں موجو دنہیں ہیں کیا گئے ملق کو ٹی راہے نہیں دیجا سکتی کہ اُس کے اشعار کر ما سکے تھے -ا پنی زندگی کے آخری ایام اُس نے زہر و تقو نے میں گذار سے ۔ اپنی جب خاص سے لوگوں کو روہیہ دیکر حج کُرنے کو مبیحتی تمی ۔ ء . فروري تلنالية ميں بخارم**ن م**تلا مولئ - حالت ون مدن خراب في أيكي اسی به بینه کی ۱۷ تا یخ کو بعد توبه و ستعفار ۱۸ برس کی عمرس اس دارخانی عالم جاوداني کي راه تي-تما مُ خاندان ٹاہی مراس غمناک واقعہ نے ماتم ساکر دیا ہِمیڈ بانو والدہ

کو ہائضوص نہایت رنج مہوار اکبرخود اس کے جناز ہ کے ساتھ گیا اور اس کو کاند صا دیا۔

نورجهان فيم

اس بگیم کا صلی نام مهرالتسارخانم تفایجب شهنشاه جهانگیر کے عقد میں آئی تو نور محل اسکا لقب مہوا بھر تورجہاں خطاب مہوا اور توایئ میں لسی نام سے مشہوّ

معروف سے۔

ایران کا وزیر عظم تھا اور دوسرے رسنتہ دار بھی اعلیٰ جد دل امور تھے فواجہ میں ا ایران کا وزیر عظم تھا اور دوسرے رسنتہ دار بھی اعلیٰ جد دل امور تھے فواجہ میں ا ہوگیا بالآخر تنگ آکراہیے وطن الوف کو فیر او کہتے اور لاش معاش کے لیے ہو دیا ا روا ہز ہونے پر مجور موا ۔ چنا کیے مع اپنی روجہ دولا کو ل ورایک لاکی کے منہ وستان کی جانب کی بینج چکے تھے ۔ ان سب پر دو تین در کی فاقہ تھا ۔ ہیں مصیب اور مرامانی کی میں المور کی کے منہ وستان درجہ انہا کو بینج چکے تھے ۔ ان سب پر دو تین در کی فاقہ تھا ۔ ہیں مصیب اور مرامانی کی عالم دار کے میں المور کی کے منہ واکر اور کی کے منہ واکر اور کی کی میں المور کی کہ ورش اور میں در کا فاقہ تھا ۔ ہیں مصیب اور مرامانی کی پر ورش اور میں در دو مرسوم کو قافلہ گذر سے والا تھا دال آئے ۔ بیضر رکھ اس رست در برس سے دو سرے دن صبح کو قافلہ گذر سے والا تھا دال آئے ۔ بیشر کی کی بیدایش آئی کی بیدایش انہوں کی کہ اپنی فراست ور دانا کی کا تقہ ہمیشہ کے دیے این کے کے صفی سے بر استقدر رائا کی کرانے کی کہ اپنی فراست ور دانا کی کا تقہ ہمیشہ کے دیے این کے کے صفی سے بر استقدر رائا کی کا وراماکا نام ہمیشہ غرب اور دانا کی کا تقہ ہمیشہ کے دیے این کے کے صفی سے بر استقدر رائی کی کو است ور دانا کی کا تقہ ہمیشہ کے دیے این کے کے صفی سے بر استقدر رائی کی کو است ور دانا کی کا تقہ ہمیشہ کے دیے این کے کے صفی سے بر استقدر رائی کی کو است ور دانا کی کا تقہ ہمیشہ کی کی کے صفی سے بر استاد کیا جائے کی کی کے صفی سے بر استاد کیا ہمیشہ غرب اور کی کا تھا ہمیشہ کے کے صفی سے بر استاد کیا جائے کی کو کے کہ ساتھ لیا جائیا کہ کہ کے کے صفی سے بر دو کر کے مساتھ لیا جائیا کہ کی گے کہ سے کا کہ کے کہ سے کا برخ کے کہ سے کا کہ کے کہ کو کے کہ سے کا کہ کی کے کہ کو کی کو کے کہ کو کے کہ کی کی کے کہ کی کو کر کے کی کو کے کہ کو کی کے کہ کو کر کے کر کو کر کے کر کر کے کر کر کے کر کے کر کے کر کر کر کے کر کے کر کے کر کے کر کر کر کے کر کے کر کر کر کے

د وسرے دن حبکہ قاقلہ اس ا ہ سے گذیا توایک سوا اگر اسکورحمآیا ور د ہ اس کی تربہت کا *کفیل ہا۔ بعد ملاش کے بورجہا*ں کی ما*ل کو دو*ر م لات معلوم ہوئے تووہ ان *رہے ساتھ کم*ال مہرمانی و لطف عنایت مین آیا اور نورجها س کے باٹ ورال کوں کو لیے تھارتی کا روبارمرسگایا۔ سکے بال وربھا کی کومعمو لی عهدوں میں تقرر کر دیا ۔ جہاں اُنفوں نے اپنی علیٰ تک ا ،جوہرد کھائے جنامخے بہت جلد دربارشاہی میں کیارسوخ بڑھالیا اورم لریسیے گئے ۔ نورجهاں کی ماں بلاروک ٹوک محل شاہی میں آنے جانے گئی، بورجہ ک لٹرانی ہاں کے ساتھ جاپاکر تی تھی ۔ جب یہ لڑکی جوان مہو کی تواسک خریصر تی ۔ دانا رحوا بی اوراعلیٰ قاہریت کا چرچا مبو نے لگا۔ ر نے اس کاعقد ایک فارسی نوجوان شیرافکن کے ساتھ کر دیا۔ شیرافکن کا ملی قبل تھا۔ اوراسکا باب ایران میں شاہ مبیل کے بہاں ایک علیٰ جمدہ بر ۔ اکبرنے بردواں کے علاقہ کا انتظام اس کے سیرکر دیا۔جب جہا گیر مررآ را نت ببواً تواسكويه اطلاع ببوكني كرشيرانكُن خو دمختار مبوناً حام تامي-جهائكيبرنے قطب لدين كوجوخوا حبسليمشتي رحمته الشه عليه كا داماد اورجود اسكا ضاعي بھائی تھا نبگالہ کا گورٹر نباکر بہجاا ورشیرافکن کے ارا دوں کی نفتیش کا کام اسکے سپر دکیا الدین نے وہاں پیونحکران سب باتوں کی تصدیق کی ادر شراً نگن کو اپنے رور و لیکن تیرافکن نے حاصر موسف صماف اکار کردیا۔ فطب لدین برات فود

ر دواں روانہ ہواا ورسب مانٹیرافکن کے مکان پرجا دھمکا ۔ طرفہ ہوئی اور بھا نتک نوبت ہیویٹی کرشیرا فکن نے غیط آلو د مہو کرضچرا ہوا رہے قطب الدین کا م تمام کیا ۔ یہ دیکھتے ہی شاہی سیاہی جو <del>قطب لدین</del> کے ہمراہ سخے شیرافکن مرکو ورابسے کا ری رخم لگائے کہ وہ بھی جانبر نہوسکا۔ گەرنىر كاقتل كو ئى معمولى بات نەھتى ـ عَلاوه بريش شەنشا ە جېاڭگىركا يضاعى بھا كى تھا شاہی وج نے نورجہاں کے محل کوجار وں طرف سے گھرلیا - نورجہاں فی کرکے جہالگہ روبرو درما رشای میں حاضر کی گئی ۔ جہانگیر نے اپنی سوتیلی ماں رقیبی کم کی خدمت! سکے ہا يرقِيبِكُم شهنتاه بابركى مشهور دختر كلبدك بكم كى الأكى تى - يس توج ال شامى عل مرکے دل میں نورجہاں کی مجیلئے اُئی وقت سے گھرکرلیا تھا جبکہ شرانگیں کے لگا اُسکاعقد نهوا تُعا ۔ لیکن ہے کہ شتقل طورسے دہ شاہی محل میں ہینے لگی ۔ اسکے حس و جال - اس کی حاضرحوا بی ۔سلیقدمندی ۔اور دیگرخصا ُل حمیدہ کو دیکھ کرجہا ُنگیر سے آآ شا دی کی درخواست کی - نورجهان <u>سیلے</u> توبرابرٹالتی رہی کیونکرشیرافکن ک<sub>ی) می</sub> ہے ے کے دل سرنہایت سخت صدیمہ تھا۔ لیکن ہادشا ہ کے زیاوہ اصرارکرنے سے مجبود كسيسه جلوس جها نكيري مطابق الاليوس نهايت دسوم دهام كے ساتھ يہ شادى سرائجام بال -مورضین نے اس شادی پرطرح طرح کے حاشیے بڑھائے ہیں۔ کہا جا آہ کر جہا گی بے قصداً شیرافکن کوفیل کرایا آگہ وہ نو رجهاں پر قابض ہوجا ہے ۔ کواس اقعہ کے البوك في الأرجال كاركير مركبي فتم كا وهنبه ليس أسكما كيو كرتا وي كاليم س نے آخر وقت کا اپنی رضام نئری ظاہر ملیں کی البتہ یا و شاہ کی ہے۔ سے آخرکو مجبور مبولي -

لیکن اگریم اس واقعه که گهری نظری و کلیس توصلیت صاف عیاب معوجا تی م ت ہو کہ جہانگیرنورجہاں سے پہلے ہی شادی کرنا جا ہٹا تھا توہماری بھجومین میں اُتاکہ اسکو کونسی بات لینے اس مقصد کو پورا کرنے سے روک سکتی تھی ۔ رہی یہ توجیح ک اكبرانع تقالوبه بات مى بهارى تجومين نس آن كەاكبركىوں انع تقاكيونكه نورجهان ايكر نها بيت اعلىٰ اورشرىف خاندان كى رۈكى فتى -نورجهاں کی والدہ کومبی جمانگیر کے ساتھ شادی کرنے میں کو کی انگار نہوسکتا تھا کی<sub>و</sub>نکه جهانگیرولیعه *رسلطنت تھا۔ علاوہ بریس حب شیرافگن قتل کیا گیا اسکے* بعد **نو**رّی شا دی نہیں مہو ئی ۔ اگر اس لنے اس ارا د ہسے اُسکو قتل کرایا تھا تو یا بہج سال مکتف و بے کے کامعنی ۔ غیرتمند شیرا فکر کواگر یا دشا ہ کے اس ایما کی خبرخی تو ننگ ناموں کی حفاظت کا تفاضا یہ تفاکہ وہ ہیلے نورجہاں کو لینے یا تھ سے قبل کرتا اسکے بعد مردانهٔ وارلوگرجان دیرتیا <sub>-</sub> <u>نورجال</u> کی شادی مبوقت جهانگیرسے مول اس کی عمرہ میرسال کی تھی دہر شر کی عور تئر آس عمرس تفریباً بوطرحی ہوجاتی ہیں۔ یس ن باتوں کے ہوئے تعریحے پرهجبو رمب*س که جهانگیبر* کی <del>نورحها آ</del>سیے مجبت کی ٹٹری وحبراسکا وہ ظا**بر** تحسن مٰہ بلکه و ه اعلیٰ خصائل بیب مندیده عادات بسلیقه مندی - شیر*س کلامی به نکته سخی- فرا* و دانا نی تھی اوراضیں سب ماتوں نے مکرجا نگیر کے دل پر پوراتسلط جالیا تھا۔ ایسامنلوم ہوّیا ب*ر کو تنیراً فکن کے قتل کے بعدا سکے ساتھیوں کو اس ا*مرکاشھ ہوا تواًن کے خیالات کوا درتقویت ہوئی اوراُن کاشھرتقین کے درجہ کو پینچ کیا ۔اوراس وا تعد کومورضن نے دیج کر دیا ۔ شادی کے بعد <del>لورجہا</del>ں کو وہ درجہ گھیب ہوا کہ سلاطین مغلبہ کی *کسی سگم* کو

مبوا۔ فرمان شاہی راسکے دستخط ہوتے تھے سونے اور جاندی ہا دشا ہ کے نام کے ساتھ اسکا نام کندہ کیا جاتا تھا۔ ایک سکریر بیشعرکندہ کیا گیاتھا۔ بحكمت وحهائكيرمافت صدراور زنام نورجب اں با دشاہ ہے رس کے باپ کواعثما والدولہ کاخطاب مرحمت فرمایا گیا اور وزارت عظمیٰ منصب سکے سپروکیا گیا۔ اس کے دونوں بھائی آصیف خال واعتقادخال علیٰ عهدا ىقەرىكىچە گئے ـ غرضكەاس كےاقتدار كى كولئ حدیدىقى - جوكھ وہ جاستى تقى كر تى ھتى آسكى مرضی ہی قانو*ن تقی -* باد شاہ کی طبیعت پراسے پورا قابوھ مال تھا بنیرا سکے مشور وصلا کے وہ کھے نذکریا تھا اوراکٹر کہاکریاتھا کرامورسلطنت کے انجام دسینے کے لیے نوجہاں كا في سے - بجرابك جام شرائے محكوسي اور صرف صرورت منس بي-اس نے بادشا ہے مراج میں غطیمالشان تغییر *سیداکر دیا ۔اس کی سسنگ*دلی او<sup>ر</sup> بے رحمی میں بہت کمی بہوگئی۔ شراب حوری بھی کم کردی۔ اس کی سنجاوت مشہورتھی غرب با ورلا وارٹ ارائیوں کی شا دی کے اخراحات خو د*اً ظما تی تقی - خانگی ا*مورمی<sup>می</sup> و ای*ک نه*ایت باسلیق*ی عورت تقی - اس کی طبیعیت* می*س* خاض حدیث تقی زیورلباس اورکھانو*ں ہی اس نے طرح طرح* کی ایجاویں کس *۔ گلآ* اس کی طبیعت میں طرافت کو طے کوٹ کر بھری تھی ۔ اسکوشعر ریخن سے جی سناسبت تھی فی البدیواشعارکہتی گھوڑرہے کی سداری فنون سیرگری میں جی سکو کا فی س ایک ماریاد نشا ہ نشکا رکھیلنے کے لیے گیا ۔ نوجہاں بھی سکے ہمراہ تھی۔ ڈا ولوں میلے سے جارشیرگھرر کھے تھے - <del>نورجهان</del> نے شیروں برگولی حیلانے کی جازیت اوشا

کی ۔ ما د نشاہ نے بخوشی منظور کیا ۔ حکم شاہی پاتے ہی د وشیروں کا د وگولیوں کام تمام کردیا اور دوشیرول کوتیروں سیے گرادیا <sub>- ب</sub>یہ پیُرتی ۔جواں مردی اورنشا نهان<sup>ی</sup> ر ما دُشاہ اورائس کے سب ہمرای ذلگ رہ گئے ۔ ما دشا ہ نے فوراً ایک مزار ہرفیاں نٹار کیے جانے کاحکم دیا۔ اورای*ک نگشتری سیے الیاس کی جس کی قی*ت مک لاکھ روید تھی اس صلومیں سکم کوم حمت فرمانی ۔ اس نے اپنی حیوں لڑک کا (جوشیار فکن سے متی )عقد جمالگیر کے مت جیو لے لڑے شہرہارے کر دیا۔ اسوقت تک وہ شہ<del>را وہ حرم کے ساتھ نہایت بحبت اور مہرا نی</del> سے پیشس آتی رہی کیکن س شا دی کے بعداس کے کوشش کی کہ شہرا دہ خرم کو ولیا ہی سے معزول کرکے شہرہا رکو ولیعہد بنا سے ناکہ جما نگیر کے بعد بھی اس کی قوت افتدار اس مقصد کے صبول کے لیے اس نے خرم کو قند ہار کی مهم برروار کیا اس کی فوج تحفیلات کیے جانبے کا حکم بھیجا ۔ اس کی جا بُدا دصبط کر کے شہر ہار کوعطا کر دی ورأسے بحاكداسي قيميت كى ايك وسرى جائدا واسپنے ليے خرمديو-ان سب باتو كاير تيج موا التجمال لي التي خلاف علم بغاوت بلندكيا -شَهْرَادُهُ وَمِ كَى قُوتَ كُوكُمْ وركر بنے اور بغاوت فروكرنے كا كام اس نے مهاب<sup>ت</sup> خا بردكيا - ينتحض كامل كاگورنر تقاا دراكبرك زما نه ميل على عهدون يرره حيكا تها -جب مهابت خال بغاوت كوفروكر حكا اورخرم نے بالآ خربائي آگے سراطاعت خم کیا۔ اب نورجهال کو جهاب خال کی اس طبقی مبوئی قت سے خوت پیدا موا۔ ر اُس نے اس کے اقتدار کو کم کرنے کا ہمیہ کرلیا۔ چنا کیر مهابت خال پرچیدالزامات لرحواب دی کے لیے درمارشاہی مسطل کیا۔ مهابت خال نے اول توصار کیا ن بالآخر مجبور مروکر مانچنزار راجیوتوں کی حمعیت کے ساتھ مضور شاہی میں یا ۔ جہالگیہ

ا موقت کابل کی جانب جار ہاتھا اوراُس کافیمیر دریا ہے حسیلم کے کنا یہ انصرنظا ۔شاہح فوج دریاکوعبور کرچکی تھی ۔ ہا دشاہ مع حید سائتیوں کے ہاتی رہ گیا تھا۔ مهابت الله كوبدرالقين تماكه من ذليل خواركيا حادثگا - بين سينه موقع كو غنیمت جان کرا جیوتوں کی فوج سے باد شا ہ پرحلہ کیا اوراس کو اپنی حراست میں نورجهال کواس اقعہ کا نہایت صدیمہ ہوا لیکن پسے اٹسے دقت ہیں تھی اُس نے اپنی دور بنی اور دامانی کوناتھ سے طانے نہیں <sub>ت</sub>یا۔ وہ مہاہت غاں کے پنجے سنے کل کر یک چیونی کشتی میں سوار موکر درمایی روسری حاث خانبی - وہاں بیونیکراس سے شاہی بوج کوہست سخت وسٹسسٹ کہاا درا فسروں کوہلاکر تعنیت ملامت کی کہتم ہے، صتے جی باوشا ہ کو دشمنو*ں کے حوالہ کر دی*ا ۔ تما م فوج كوتياركيا خود تيروكمان ليكرمبوده مين ميلي اورست بهيم اينا ياتقي درمامن اطرف سے جان دریا یا یاب تھافیج نے دریاکوعبورکیا ۔ یانی کی تروتیز تھی ۔ جا ہجا یڑھے تھے نوج کے ہت سے آدمی ڈوب کرمرگئے۔ بارو دسب بھیگ گئی ۔ باقی مانڈ ج بها در راجهو توب سے مقابلہ کی ماٹ لاکر فرا رہو گئی ۔ خود نورجهال کا ہتھی زخمی مبوا نے لیان قبل بیوا ۔ شہرہا رکے ستے حوا سکے ساتھ ہوڈ یر*ں تھے زھی مہوئے - جبوراً تورجہاں نے بھی اپنے شیک ہمابت خال کے حوالہ کیا اور* جماً نگیرے ساتھ قبی میں حلی کئی ۔ وہاں بیونی کر پہلے اس نے لینے برآؤ مها بت غال بر س مركم انطهار كي كوستشش كي كمروه اور بادشاه وولول س قيدمس مبت خوش ميس-اوروہ کستی بھی تنفید سازش کا اراد ہمی*ں گتے ۔ اسکے طرزعل نے مہا*ب خاں کی آفکھوں پر مردہ ڈالدیا اور وہ ان کی حفاظت غانل ہوگیا ۔ بعداراں اُس لے حفیہ طور پر میند ملازم رکھے جوافعا نیوں کو بادشاہ کی حابث میں اُٹھنے کے لیے اُنھارتے تھے ہے"

بہاب<u>ت خان کاراجیو توں کے ساتھ ع</u>دہ سلوک افغانیوں کوہیت ، نورجهاں کے شربکب ہو گئے اور موقع کے متنظریت -امک ن س نے اپنی ڈاتی فوج کامعا ئنہ کیا قواعد کے اثنا رمیں شاہی فوج یادشا ہ اوربورجہاں کے حا<sup>ربط</sup> ، پھر میں فوخ ج اجبو توں پڑوٹ ٹیری اور نفین سکست دیدی ۔ پ مهابت خال نے بھاگ کر قریب کے کسی شہر میں نیا ہ لی اور کینے قصرُوں کی معا فی چاہی ۔ اس کی درغواست م*س شرط پیشنطو رہونی کہ* وہ ش<del>نر آ دہ خرم</del> کامقا ملہ کر ظامر موتی می- لیکن زیاده عرصهٔ مک بادشا ه زنده نهیس ریا - ۲۵ - اکتوبر<del>کام ۱۷</del>۱ ع بقام لا بهور بعا رضضیّ تا نفه را س دارفانی ست عالم حاو دانی کی راه لی اورنورجهان س ع میں دفن کیاگیا اسکے اتعال کے ساتھ ہی <del>تورہما آپ کی قدت اقتدار اورمیش فراحت</del> ما دشاہ کے انتقال کے بعد شہر مارکی حاشینی کا اعلان کیا گیا لیکن <u>، حرم</u> کے آتے ی سنے اُس کوجھوڑ دیا۔ شہرا درہ خرم تناہجہاں کے لقب سلطنت پر مٹھا۔ اُس کے نورجیاں کے ساتھ اچھا برتا 'وگیا اسکا کمال دیس محوظ یکشاتھا۔ ۲۷ مبرا رپوٹد سالا مہمکا *تقرر کر* دیا به لیکن <del>لورههان</del> کا دل <del>اُه ٹ چ</del>کاتھا - اور دنیا وی هنیش عشرت پی<sup>ت</sup> سعت ببٹ کئی تی ۔ جما گیرے اتقال کے بعد گیارہ برس مف کیڑے بہنکرسو میں گزا ہے ملاکا تاع میں ہترریس کی عمرس سفرا خرت دہسیار کیا اورا سیٹے شوہر کے قربيب مرفون ميو لي -اس کے مقبرہ کی خراب خستہ حالت یا م حسرت ورکیسی کی ایک ندہ تصویر سی پرنہایت در د ناک اللعار تحریبیں منجلوان کے ایک شعربہ بوے

بر مزارِ ما غرباں نے پراغے مذکے

سے بر بروانہ موزد نے سکے بلیا
یسب التعار دنیا کی ہے ٹبان کوظام کرتے اوراُن لوگوں کے لیے جود نیا دی ٹنی و
عشرت میں خات میں نہایت بیتی آموز ہیں۔

ملكة جوده بالي

َبِينَ مُورُا خلا فی اور تمدنی شالیں قائم کی ہیں جرکسی *طرح بھو لنے کے* قابل ہیر یں . اوراگرحیہ وہ امتدا در ماینہ کے پرد وہیں میں میں گراریک بین گائیل سکے يتجه خربوك في الخانيين كسكيل -را تی جوده با ئی اگرچیرامک مهندوشایی خاندان کی راج کنواری تقیس گرجه ک لمان شاہنشا ہی خاندان میں بہو شکر آئن تو ایھوں نے لینے اس *اہم فرغن عبی* سے بھوا یا حس طرح ایک فرزانہ ونیک باطن ملکہ بھاسکتی ہو۔ رآنی جو ده با ن*نگی موگرانی صرف* ان کی صفات حسنرا و راخلاق حمید یمی کی و حب قیمتی ور در ندار نہیں ہے۔ ملکہ ہند وسلمانوں کے ہیمی پولیٹکل ورسیٹ آتا عی مبت تھے قابل مادگار ہے۔ اپنی ہم رتبہ رانیوں کی طرح آس کی تمند اِنی کا وہود ان دومتضا د قوموں کے نیج میں ایک ایساحلقہ بن گیا تھا جو دور بجیرل آہمیں ملاکراُں کی قوت کو دو گنا کر دیاہی. یاحت مشرد تفاجینے لینے دولوں مہلوؤں کو ض پنجا کر ملکی قوت کومکمل کر دیا تھا۔انسوس کہ جومف وخوشگوارا رتباط واعتبا کئی مبو لمان دونوں توموں کو بے انتها فائدہ <sup>مہ</sup>نجاتا رم د اب ملہجے ورخوع ن دېدابش ران هو د يا ول - راجره الديو كي او كي - والي حو دهيو كي ملي - را تطو | خاندان سے تقس جورا جیوتوں کے اعلیٰ خاندا نون سے ایک نا ہے۔ رانی صاحبہ کی تابیج وسن ولادت بتائے سے میں توکیا حتنی تاریخیں *میری طست* ررى بين سب عائز بين - اسى طبح تعلىم وترمت كالمي صحيح تعلى حال معا الم محل کے بعض ندرونی واقعات جوبررگوں کی زبانی سننے میں لتے میں وہ یسے ہیں کہ صنبے یہ فیاس موسکتا ہو کہ یہ را نی *ہرگز* کو ون ور بے ٹپڑھی تھی جنگی بلکہ الی جب

یئن شاکسته نبیا د کھانے **کومروقت** تیا یاتعلیم کے باہے میں گو ترد د مہو ۔ مگراس م*یں سٹنیس* که ترا ر ۔ اس لیے که اُسرن مانہ کی زندگی میں جس میں قابلیت دکھالنے کا ز ہوتا ہے بہت تدنی معاملات و مراسم کی تراش خراش ۔ اوقات کی ماسندی ! " وقار كاقائم ركهنا وغيره وغيره حسكا ذكرآ بينده برمحل *آيگا -* بغيرا هل تعلي ئے نامکن ہو ۔اُسکے علا وہ اعلیٰ ترمیت یافشگی ہوں تھی قربن قباس سو کاح لی ٹریسے تھوں سے ہتر مہوںائے تھے۔ عار دلواری کی مٹینے ولی يعت داري سے اعلى طبقه كى سكمات كى تعجبت باكر مدور عقس تواکی الی مل مهاراج کی بیاری مبلی کواعلی ترست مسرانی ماتکل موى بىن . خاندان تمور روم كى رانون كوبهو يننج كالخفر عال موا - گريس مان سے بیررا نی آئیں وہ کسی کو تھی نصیب نہیں ہوا۔ رانی جو وہ مانی ہمرہے جلوے کی دلهن *اور پنجول کی دی مو* نی کہی ہی ہمونشیں حنکبو گھر کی نیو کہتے ہیں ۔ ہندوستان کی رہم کے مطابق ان کی خورت گاری اُٹکے ہاستے خود ۔ ۔ اینٹری تمنا کے ساتھ اسوقت کی جبکہ <del>اور اندین جہانگ</del>یرعالم شہزا د گی میں تھے ۔ اور راحب وعده کیا کہ میں خو دیاہے آو بھا۔ او جس طرح ساس سرے اسے رار کی مٹروک ساتھ ليجاتين اس طرح و داع كرك لين كرلاونكار راحبر في اين شهدشاه وقت كي

ت*قدرا فرا وہمرا*نہ درخواست کو دل *جان سے منطورکرکے بڑی دھ*وم *ہے ش*او سامانِ کیا۔ جہاں نیا ہ مع شہزا دوں اورچپیرہ سردارِ ول کے جو دھیبور تشریعیت ا سوقت اکبری کمیپ کاجاه و حبلال جس من ننا دی کی گھا گھی اور حیل سو ىونے پرسھاگەنتى - تابل دى**دىبوگا- ماڭ واڭ كارگىت**ان گلزارنا ہوا مو**گا**- راجم طرف سے قرمت حو ارکے رجو اڑوں - بھائی ہیں و ۔ ادرتمام برا دری والوں سینے کئے ۔ اور حبیباکہ اہل مہنو وکا وستور ہو کہ برات کو کئی گئی دن کے عورت دیتے اسی طرح با د شاه کی تھی خدم وحشم اور بھیر سے بلکے سمیت کئی دن کے شریے تلف کے راجه کے محل من عظیم الشان منڈھا چھوا اگیا ۔ جسکا سولنے کا کلس کے ور دور سے نظرآ تا تقیا منڈ سے کے بیچے اُس ٹاہی جوڑے بیٹی دو لھا دامن کے تمام مرہم ٹنا دی ( دا کیے گئے ۔ یہ وہی منڈ معاتما جسکا تعریفی گیت (جومنڈ ھے ہی کے نام سے شہوی ) جَتَكَ وَلَى كَيْ دُونُوبِاں اورار اِب نُشاط ولهن کے گھرمیں ہنگام وداع وقت کی در د سے گا گاکہ جمانگیر وجو**وہ با**نی کی شادی کا <sub>''</sub>ال نام<sup>و</sup> کتے ہی نَّا خَايْدَان تَيُورِيدِ يَحْسِبِحِ عَلَمْ أَجْرُبُ مِنْ وَسُعَ كَمُرُدُ نِ مِينَ بِ مِحْسِوفْتُ الْمُنْ اعْ مبوسے کئتی ہو تو وہری منڈھا گاہ جا تاہی۔ خداجا ہے کس بلاکی تا بٹراسٹ ھے کے بولو<sup>ل</sup> سے کہ دلین والے تواٹھ *اٹھ آئیوروتے ہی ہیں ۔ دو لھا والے بلکہ بعض قین القلب* د و طها بھی اُسر آبدیده موجاتے ہیں - چونکہ بیمنڈھا در ال یک بہت بڑی شادی کی ياد گار ج استيے أسكے كچه بول بهاں تكھنے ميو قع بنونگم -

۱۳۱ مهاری سیم بھی تہا رہے محلوں کی چیری - ہم ! ند غلام رہے ، بربت النح دم ، تهاری سے مٹی بها سے محلوں کی را نی ۔ تم صاحب مثرار سے ۔ پربت النح ا س میں کچھ انترے اور مجی ہیں جوزاً مدیجھ کر خیور فینے کئے۔ بزرگوں دربزرگوں کی زبانی روابیت ہو کداس شا دی میں ہمندوی وراسلامی ولؤ قبلیرے مراسم ا دا کیے گئے تھے جہبے خصرت کا وقت ہموا ۔ اور دلہن کو نالکی ہیں سو یا گیا تو دلهن کے باب <del>مہاراجہ جو وھیور نے اپنی ل</del>ڑکی کے خسرشا ہنشاہ اُکہ کے آگ ند کرنہایت عج وانکسار کے الفاظ عرض کیے ۔ ادر با دشا ہ کے بیفس نفس تشریف راء (ازکے ساتھ سا ہ لے طبے سے بمجیٹمہ رمیں حوغرت افزا کی بیو کی فنی اِسکا شا ا دا *کها به اکبرنے بھی اس عقیدت و و* فا داری کا نهایت تلطعت آمیز اور قدر افز اجواب <sub>ا</sub> یہ دو بوں سوال وجواب منڈ سے سکے انترے نمبر ہو وہ میں ٹرمی خوبی سے بیان موتے ہیر ہے۔ ہے صافت معلوم ہوتا ہی کہ رائی جو دہ باتی دلہن ہی مبو کی ناکئی بھی سوار ہیں یشہرادہ د ولھا بنا ہورہی - اکبرہا دشا ہ اور مها <del>راحہ جو دھی</del>تو دولوں نالکی کے پاس کھڑے ہیں - ایک طرت اپنی پانسی کی کامیا بی کا سرور۔ بہوساہ کرنیجائے کی خوشی ورشا ہذا تطاف کرم کا جوش ہے۔ دو*سری طرف شاہنشاہی ہمرا نہسر ملیڈی کے ساتھ ہیٹی ہی*ا ہ<sup>و</sup>یئے کام بآمیزعقیات کا اطهار ہے۔ غرض طرفیئن کے خاہمی حذبات شا دمانی و گِخانگر ک مالکی تعزیر کی قطع کی سواری ہے جو تزک شاہی مین اخل تنی ۔ امکا کلس کے کا اور رنگ سنہری کک م قع آٹھ تھے کی عانب ۔ بیسواری ا دنیا ہ سگر کے لیے مخصوص تھی۔ یا با دشا ہس بھری کو احس عطافرہاتے تھے و ہنچیسکیا تھا ۔ شاہی خاہدان کی سٹیاں دامن سکربرات ادر دوقتی کے دن ہی میں سلج حال قيس مادشاه كي بال سائك ليه نالكي آهاتي في -

تھ گلے مل سے ہیں ، شاہلتا ہ اکر نے راجہ کو صرف زبان ہی سے پیجوا ب اِ دُہ سلیم کواشارہ کیا کہ ناکلی کا ایک ٹونٹر آٹھائے۔ اور دوسر می طرف کا ڈنڈ انور کند كەكرناككى كوائقاليا بە با دشاہ کی اس حرکت کے ساتھ ہی تمام امرا واراکین سلطنت نالکی کی طرف جھاکتے هرسر داریسی جامهٔ اتفاکه بادشاه اور شهراد ه سن دنارا بدلوا نے میں سابقت میسری طرف میم بڑے بٹرسے راجہ ومها راجہ اورسرد اران گرامی قدر ہاری باری سے اپنی اس طا<sup>ن شا</sup>راندڈیو ندحبس میس کھال درجہ کی شا ماینہ عزت اور سکتے آرز و اربان کوٹ کوٹ کوٹ کرچھڑے ہوئے ہیں ج*الائے ۔ کہاروں کے اُٹھالے کی* تولوہت ہی ندآئی بہوگی ۔ کیو*نکہ یہ معزز کہارہی ت*نے اسے تھے (جن میں غالباً خود کولین کے والدصاحب بھی نشر کی تھے ) کد دو دوہی قدم ظ نے بر دلین کی <del>الگی حمیرات اسی کے کی بروگ</del> ۔ درحقیقت ریسی شا یا نہ نوازش خر قاررافزا ای می موسول راحم جو دهیورک اورکسی کونصیب بهونی راورانتدی رای جوده ا مت کارور آکتب حرّار بادشاہ کی ملوار کے آئے جا مداور سوج کے سرتھ کانے تھے دچند رنسبی اورسورج مبسی خاندا نوں سے مرادیج ) رو زازل میں گویا رحصہ مہوچکا تھا کہ ماہ قبالمند ار کی اُس کے اورائس کے جگر گوٹنہ کے کندھوں پرسوار مہو گی -راجہ نے اپنی رانی کے سرال والوں دونوں کی شان کے موافق ملی کوخوٹ ل لهول كرجهيز ديا - نقد وحبس - سازوسا مان - إلتى - كهوڙے - دہمات و عالمر كے علاوہ رجوقوی قرائن سے معلوم مہوتا محرکے ضروروی مہوگی *) تا*م وہ کارخاراہا رت جوشا مخاراہا میں داخل تھے اور جو راجہ کی *سر کا رہیں را تی جو دہ* ہائی کے لیے علیحدہ مقررتھے جہیر میں لڑکی کے ساتھ دیئے۔ ان لوازمات میں دانی کی چیرلوں (حبکی تعداد مسینکر وں تھی) گا نٹو ک درنانٹو دغیرہ دغیرہ نختا*ف اہل خدمت کے علاوہ ب*رومتنیا لور دل بہلانے والی سہیلیال

ھىاجىين *ھى ھيں - يەسهىل*ال ورمصاحبين سردارزا ديا<sup>ل</sup> ور<u>ٹھا</u>كرزا ديا<u>ل ھي</u>ر ے کی بھٹر بھاط سجا ہے خو دا یک جھوٹا سالٹکر تھا ۔ کیونکر جو تشریعیٹ لڑکیا ں را بی کی رقا ے دارالخلافۃ آئی تقیں۔ اُنکے کئیے کے کینے ان کے ساتھ ترک وطن کرکے ہما آپ سگئے ہتے یعن کینسل سٹیت درِشت بھیل گئی۔ گو بعد میں میہ تمام لوگٹ سلمان ہو گئے ۔ اور بعدان م*س خلط مبحث واقع مبوگیا ۔گرا تیک ان لوگوں کی ولا*د جو نِعقامیں *سے تھے اسینے تیئن دیگر اہل خد*مات کی اولاد*سے فض*ل ممیر سجھتے جھے ۔خاندان تمیوریہ کے ہاکلید ٹینے کے زمانہ کا ن لوگوں کی تعداد د تی میں صد ہاکے شارمیں موجو دھتی ۔ اوران کے تمام تعلقات راجه نے جولوگ را تی جورہ بالی کے جہز اس سے تھے اُن کو بادشا ہ کی سرکاریسے دہیات اورزمنین عطام وئیں۔ جنامجہ اُن لوگوں کے جورسٹ ہداراُن دہما ا ہیں وہ ابتاک نسستمتع ہیں۔اوراس زمانہ میں جولوگ شد کے بعد مرکھب کریا تی رہ منے تھی اُن کی رشتہ داری کے تعلقات اُن رہماتی لوگوں ' ماہ *اکبر صبیے حوصلہ مندب*ا دشاہ لئے اپنی بیاری مہوکے تمام کا*رخا یہ جات کو*ص عالة فائم نهيس ركفا - بلكه أن ميل وراضا فه كرديا - چنانچير دفيتيست نام كه اكرجير را يي ب کرکے اپنی خوشی سے اسلام قبول کرلیا تھا لے اُکے واسطے علیٰ وایک عالیتان مکان بنوا دیاتھاجس کے درسٹسوں کرسکتی تقیس - اور پیرنھی سٹسٹا ہو کہ سواہیرد چڑھے مک رانی اُس جھرو کہ میں ملجھ کہ روزا را بہت بچھ دان بن کیا کرتی تھیں۔ یہ تما ہ فرح شاہی خرانہ سے اُسے کے مقرستے۔ را نی جودہ بانی کی شا دی کے واقعات استشرح وار

ے نبیر گزرشکے ۔ لیکن بهاں میں نے جوکیجوںکھا ہی وہ گھرملوا ویضائل وا قعاب ت کی بنا پر لکھاہی۔ کیونکہا 'مدرون محل کے بہت سے واقعات کیسے ہی جُڑ ماریخ میں تذکر ہنیں مبر - اور ہما *سے ہاں وہ روایتین سائ* بعدنسل نمتفل ہو ت<sub>ا ت</sub>ھاتی ہیں - اول تولینے گھر کی بات - ووسرے *بہتنے قرائن لیے ہیں حینے* افرا قعات مثلاً اسی کی شا دی کی یادگار کے دوگیت ایسے ہیں حومیں . نسل کی عور توں سے گا ہے ہوئے مُسنے ہیں جن کومیں ویر سای*ن کرا کی ہوں کہ ر*انی صبح تقلَّ شے - ایک گیت توریح مسلمی ری مورا بزاتو آیاسطان الح -ار ہے '' میں تو تہا ہے ڈریے آئی سے حلا۔ اننج دجلاً ہیں گیتوں کی دلیل مشکوک نہیں ہوسکتی ۔ کیونکہ میں شد کا طریقی ہی ۔ چیا پچہ جب سے حضرت عالمگذائنی تام حبیرہ فوج کو وکن لیے گئے ۔ اور وہا سکے قر ل کھینجا کہ ہارہ برس گزر گئے۔ تو فوجی سردا رول درسیا ہیوں کے قبا تے اپنے اپنے مردوں کے دیکھنے کوشخت بھین میوے ۔اوراٹھول روع کیے تواُنھوں نے اپنی مجوری کے خطوط کتھے ۔ ان نامہ دسام کےمضامیل ذِل مح حنِد مبندی استعار میں من خوبی سے سیان کیا گیا ہو وہ اُس مار کی تصویر کو انکھو کیا سائنے کر دہی موسہ د تی میں برساتِ کے موسم میں ایک ملارگا یا جاتا ہی۔ اُس میں جی د تی والی " ى زماند كے انتظار كوكىسى ايمى طرح بيان كيا ہو ۔

144 تقریب ہوگئے۔ کوکن لاکے ہیں مانس ۔ اے ہوجوسا آؤں کا ُوں اُوں کہدیئے ۔ آئے نہ ہارہ مانس ۔ اے میوجو النے'' غرض گنیوں سے کھوج کالنا ہندوسلانوں ہے کیا زمانہ کا انقلاب ہی۔ کتے ہیں کہ بعض راجیوت اس حودہ ما کی کی شادی کواچھی نظرسے مہیں دیکھتے ۔ باعث ہیں خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ د ہدیٹی نندیں ملکہ مہا سے ہاں کی لوٹڈی تھی ۔ لاحواق لاقو تہ ۔ بھلا اکم ایسامور کھ نادان تھا کہ جبکے ہاں بغیر درہ ہٹ ٹری ٹری ٹری رانیوں کے ڈوسلے آئے ۔ وہ جل م*ر آگرایک* لوٹڈی کو کندھے پر بٹھاکر ہیا ہ لا آ ا خیر کوئی کسی نظرسے دیکھے ۔ ہما سے ز دیاب توبیشا دی قران السعدین س*سے کم نہیں تھی ۔* بلات باس سے پہلے ہی مبند و وُں کے ہا مسلما نوں کے اس قسم کے تمد لی تعلقات قائم ہو<del>یکے ت</del>ے ۔ شاہنش<del>اہ اکبر</del>نے خود راجہ بہارا مل مہا راجہ جبیورگی ہٹی۔" شادی کی ۔<del>جو دہ با</del>لی کے علاوہ کچھواہمہ فالدان کیا ای<sup>د</sup> وسری را نی خو د ہمانگیر کے حبالہ بحاح میں آئی۔ گریہ رسٹ ٹہ نتا دی کی دھوم دھام کے سبت مجھداد رحیقا رکھتا تھا۔ ان تمام ارْد واجوں نے ہندومسل نوں کے ملکی وتر نی تعلقات برحوگر ااور دیر الثر ڈالاوہ دونوں کے حق میں نہایت مبارک تھا یسلمانوں در مبندوستان کے ہا وصاً راحیو تون میں جومعا ئرت ولفرت علی آتی تھی۔ اور جوبا وجود لگآ مار *کوسٹ*س یہ دور نہو تی تئی ۔ اسکا مزے در مزے خاتمہ ہوگیا ۔ ہندو وں کے وجود ۔ اِسٰکے خیر ا اتر- اُسکے مراسم - ان کی محبت ٔ رعابت مسلما نول دراُن کی سلطنہ کے دل دِیکر مس تھ

الکلید دور نهو تی می - اسکا فرسے در مزے خاتمہ ہوگیا ۔ مہند دوُں کے وجود - اسکے خیالا کا اثر - اسکے مراسم - ان کی مجست رعابت مسلما نول دراُن کی سلطنہ کے دل وگر میں ہو مہوگئی ۔ حکومت کے بڑے بڑے جی ہے ہند ووُں نے حاصل کیے مسلما نوگو اپنی مدمقاً بل حربیت قوم کے مروقت کے رشک صدسے ایک حد تک نجات مل گئی- بلکہ

ت پراسپنے ماموں اور ناما سسے بھی مدد طی تھی۔ اس بھا نگٹ اٹھا الما نول کے عقائد ہی ہندووں کی توسم پرستی کے اٹ رانی عودہ آئی وغیرہ کے رسنتہ نے مندوس روایسا کئی کھیری کیا کہ دونوں میں جو لی دامن کا ساتھ مشہور مہوکیا - ان دلول ب ٹیا مل مبو گیا ۔ اِس میں کلام ہئیں کہ تبدنی اتحا د دیگر ذرائع سے ہی مہوا۔ ً ت و پروں کے ساتھ ہاری کی آمیزش کا اٹم ہدی کی آمنرش ہندویت کی نشانی ہے ۔ کیونکراس ملک میں برحہ زیک تھا یا ن کو کنگنا بازهنا برمندها گھراکرنا - چوک ٹیرانا - سہ ہے سربر راجبر شاہی پگڑھی باندھنا ۔ گلے میں حامد بہنانا ۔ شادمی میں جہانورکا ان - سەرھنوں کو گالبال دینی (سنیدو وُں میں گالبالہ بشهنیال کینے ہیں) وغیرہ دغیرہ اوربہت سی جزوی رسمیر کل و بی اور دلوالی کی رسمبرل واکر نی پیمشیوں کو دلوالی دمنی کیجملھ را کمی پونم کے دن ایک ایسے معزز مندوخاندان دجسکولطانی برزائی کا خطاب مو ما تھا ) کی خاتون با دشاہ کی کلائی میں اکمی با مصنی تی (حضرت

تا ہ مرحوم کے زمانہ تک یہ رسم جاری تھی ۔ جِنانچہ راجہ میرزا بھولاماتھ ۔ اور راح <u>زاکدارنا تھ</u>کے خاندان کی ایک لیڈی پیرسماداکیاکر تی تھی ۔ اورسب باج باو ثناہ ل بہن سمجھی جاتی تھی ،حبتن کے دن بادشا ہ سبگہر ناک میں نتر ہیں کرآ دھی رات کی نوست ن داخل مومیس ۱ اُن ہیں سے ہست ہی رسمیں تواورسلمان خاندا نوں میں ہی رائج پروکئن<sub>یں ۔</sub> کیونکداک زمانہ میں خاندان شاہی کے تبدن کی عام طورسے تقلی کیجا تی ہمی ى رحيرالىيى خىس جوفقط خاندان تىمورىيەي مىں رەڭئىل جن مىں سے تعلق ل جاتی ہیں بعض لغومجے کر <sub>ی</sub>ا افلاس کے سبب سے چھوٹر دئکیئیں۔ اور *جن سلط*نة تەرپىشى - يىنى كلىدوں داريائىم، - يەقطعىبيامەكى طام بىپ كەمەء ب سە آئى نەايران سے نہ ہندومتان میں قدیم سے کہیں وصنع را کج میں بھی لیننگے کا رواج ہوگیا ہے۔ گران کا لہنگا ہی سرائسی د، ومقدار برہیج بسرکہ ہندی لهنگا ہی - اِس عام لینگے کی قطع میں کرصرت یا ٹ مجرا سے مہوتے ہیں۔ مِن مبومتن - گھرجی اوسط درجہ کا ہوتا ہی۔ بہب تبراجیوتا یہ حضوصاً ماٹر واڑ کا لہنگا ر میں چاہیں جالیں گزیے گھیرکا ہوتا ہو۔ ماڑواڑرا بی <del>جو دہ ہائی کا دیس گیا</del> ن کالنگاہی اسی گھیرگھار کا ہوگا۔ گران کی انتراع کیے نطبیعت نے میکے لرال د و نو*ن حکو* کی وصنع میں سے ایک ایکی وضع تدیوشی کی بیادا کی ۔ <u>اپنے</u> اخرار کے ابتدا کی زمانہ کے بہت ون بعد مکٹ وہیلا یا تجامہ آتاہی اونجار کا حتنا کہ اندی ہوتا مرمی*ں اس کی وضع میں کئی زمین میں ب*یوئیں - پھرکایا ٹ<sup>ی</sup>صلک کرینگنے لگیں اور وہ و ضع

ىمونى خواخېك رائج يې - زيورات ميس كهي را يې څو د ه با ئې كې شايا نه طبيعت په ِل کما ہوگا ۔ کیونکہ ہمالیے بہت سے زیورالیے ہیں جن میں ہمند اق مويدامين - فال يسے زبور جيسے تھ وغيرہ ۔معلوم ہوتا ہو کہ رانی سے زیادہ اُن کی میٹیرورانیوں ہی کی تقلیدسے مسلما لول خاندان تيورىيە ميں را بخ سى -بیای ہدنی زندگی دنیا کا قاعدہ ہو کہ جہاں کیول ہو وہاں کا شامی ہو ۔ جہالُ د با*ن کاتبش هی موجو د بع*- را نی *جو د ه با ن هی س کلیه سے مت*نشخے نمبیر حقیر قال رشک مرتبه حال ها که وه شابی حاندان کی مبٹی - بهو اور بیوی ختیں - وج تھا۔ گر قرائن سےمعلوم ہوتا ہو کہ اُنھوں سے اپنی اس رقیبا یہ منزل زند ے صبرو حمل اور شام ماند حوصلہ کے ساتھ مطے کیا ۔ اور سو کنا ہے کی حلب مرآ بنی زند ہے کے سجائے اسپے خیالات کوان ماتوں کی طرف میڈول ر ت کے شایان شان ہیں یعنی ایہی اور تندنی معاملات کی دلجیسی میر ا پنا دقت گزا را - مٰدکور ہُ بالا ایجا دات واخترا عات وغیرہ کے انہاک ہے (کل محمد کا ستگی کایتہ حلتا ہی۔ ساتھ ہی اسکے وہ نبی شہرُہ آفاق سوکن کے مقابل تفاملہ کے وقت گینجا کی اور گرنجی نہیں <del>قی</del>س - اگر<del>حر نور ہ</del> مولوی محکر مستصاحب آزا دیے '' رانبوں اور مہارا نبر تھے دیوا شارہ مولوی صاحب لے جو وہ ہائی ہی کی طرف کیا ہو ) گرحقیقاً وہ جراغ لفت ومجت تھے جو مٹھا گئے تھے۔ نہ کہ چراغ وقعت وعظمت خو د جہا مگیر کے انت ارمیں نہ تھا کہ مذرت نے جو درجہ <del>جو دہ با ک</del> کا اُٹ کے محل ملکہ اُ کھے نمائے د قائم كردياتها وه أسكوزا لل كرسكيس -

وفعه كاذكرين كرجهان يناه راني موصوفه كيحل مر یکے ۔ نورجہاں کہتی ہو کہ آپ کے دہن سے جو خو شبو آتی ہو ہ ہ ير آي کيايہ سيج ہي جهارا ئي نے جواب ياکه ممبري شا جوحضورکے اورعیٰرکے بویئے وہن میں تمیزکرسکوں' فی الواقع نیے ہجوا ، راني جوده بالي حقدار تقيل - بادشاه سنے بھي عيسا حلايا تها ويساوه پولوں کو تھیجے ۔ اور <del>لور تہا آ</del> سیکم کوھی ملایا ۔ سیکم سڑے تھ محفل تحا دگرم ہو کئے ۔ محفل مکسی متعام برنیا زکا اَں بگر ہی خانے کے لیے آما د ہ مہو ٹی مہونگی ۔ گراستنے ہی میں جہتم لیات اور بیوی زنون کی خدمت میں نهایت اوسے عرض کیا کہ ت محشر کی نیاز ہے ۔ لہٰ دالیسی ہاک ہوی کی نیاز کا کھانا کھا سے وہی ہ ې مېون - تام مېيبا ن جولېږي ې مېونگي - اورغالباً راني برسازش میں شرک ہونگی ، کھڑی ہولیل و غارج تقيير مليمي روكيس - **نورجهان بگر**كوناگوار توبه لتى تقىس-مېھى كى مېھى رەگىئىس - <del>رالى</del>ك ئے كويىم طورسىي اس نیا رہے قابل آیب ہی ہیں ۔ تشریعیٰ ابھا ئیے '' کہ اپنی خف مٹمائی ۔ اور با دشاہ سے جاکر بہت شکایت کی ۔ بادش وسنے رانی سے بازیں کی - <del>را ت</del>ی نے نہایت اعتقاد سے کہا ۔ کیا کروں پیٹیا (سی ایسی مطہر ومقد سر اولاد کا وجو و لورجهال جلیسے زبر دست مدمقال کے دور دورہ کے قدرت نے جو سایمتا بیوی مبوسنے کی وحبرسے اُن کومهل ما د شا ه سبگر مبایا تھا وه یو*ں هی قائم رکھا کہ لو*یوں طنت ش<del>هرادهٔ ح</del>رم کنیں کے بطن سے پیدا ہوا۔ شہرادهٔ مدوح الملقت شهاب لدین شاہجماں کی بیدایش کے بعض گیت انبک بادگار ہی جنسے معلوم ہوتا ہو کہ تمام ملک ہم خصوصاً دارا كخلافة سن لكاكر الروارة تك خرمي وشاده في كاعلغله مله وموكيا تما أروا منباط وطرب کا میند برس م عنا متوسلین و را ال ستحقاق لے حبگر حمگر کر لینے انعا مات لیے ا وربادشاه وشهزاده کی سرکارے ول کھولکرائنگے دامن مرا دیر کیے گئے ۔ پیگیت ٰ رحیکرا لهلا تی ہیں ۔ دلی میں شایدا ورخاندانوں میں بھی گائی جاتی ہیں ۔ گرتمور بیرخاندان کے سی گھرمس حب زُحیہ خا نہ ہوتا ہی تو ڈیل کی و ولوں زحیر گیرمایں صرور گا ئی جاتی ہیں۔انکے مضامین سے اُسوقت کی دولتمندی ۔ فارغ البالی ۔ شہرُاد ہ کے پیداہونے کی نوشی اوررانی جودہ آئی کے میکے کاحال وروہاں کے تعلقات کی کیفیت مومہوالکموں کے ساھنے آجاتی ہے۔ ما نگے ہے جو دھاجی کاراج 🚽 پٹائٹی کا ال نہ حکیو وے تفال بهرموتی جود آن لائیں وہ بین لیوسے یہ دائی۔ مت*ندی الخ* غرض اری زجیرگیری ہی طرح ہو کہ تھال بھرموتیوں کے علاوہ "شال دوشا لے جودہ رانی لائیں'' اور' ہائتی گھوٹر ہے جودہ رانی لائیں'' گروائی کے خطرہ میں کوئی چیز نڌائي - وه جودها جي لعني جها نگيرکا آو صاراج پاڻ سي انعام ميں لينے پراڙي رہي - ` سله لالرجي -

میرے بابل کو تکھیو سندلیس : جمنة ولا آج ببوا . بابل بہارے نگری کے راجہ; توبیرن کے دیں 🕟 🗤 رس بھری محیوطی لامو کے ہائل ﴿ تُونُوبِتُ الْجِيمُشِ ﴿ رَا ﴿ رَارِ ار المار میں ہواہے خاندان پین شہر ہوکہ رانی مدوحہ نہ کسی کے زور ایس سے تعقیق طور سے ہماہے خاندان پین شہر ہوگا کہ رانی مدوحہ نہ کسی کے زور رسے ملکہ اپنی رضا وُ رغبت ہے مشرف باسلام ہو گئی تقییں ۔ چنا خیر ہوی کی نیا را والأندكورة بالاواقعه بهي انكے اسلامي عقّا مُركاشاً مدسى-ران جودہ بان کے ایک ہمندی رانیوں کے تذکر ہیں سینے دیکھا کہ صاحب بن کر ہسے اس میں مینے دیکھا کہ صاحب بن کر ہسے ا باب منطقاں رانی موصوفہ کوخود اکبر کی بیوی بیان کیا ہو۔ یہ باکل غلط ہی۔ شاہنشا کېرکي مويي جوتقبس و ه راحه بهارال والي هبيپور کې م<sup>ې</sup>ي تقيس -ممتارميل از سمه خوبان بعث أي يُكاله بودهٔ من وزجال خرسینسوس عالم فساند بردهٔ ار المند با نوبگيم مقب به متازمحل مرزاغيات بيك طراني وزيراعظم حها گير كيريت ميين الدوله <u>آصف خال كيميني - اور نورجهان بيم كيمينيجي هي سين الموني</u> نهايت المين صاحب جال متى- فهم و فراست ميل بى نورجهال سے سي طرح كم نه هي غلیم می اعلیٰ و روبه کی با کی متی اس لیے شام نشاہ جمالگیرنے اسیے بیٹے <del>شاہجمال کے مگ</del> جمعه ۹ ربیع الاول الاین اهمین شا دی کر دی تھی۔ اسوقت نتابيجهال كي عمر مبين سال وركياره مهينے كي تني اورار حمبند مآ نوسيكم كي عمر 19 برس سات میبنے تیرہ روز کی تھی بڑے شان اور حلوس سے بیاہ کرآئی اور متاز محل

خطاب پایا ۔ برم شادی مزراغیات کے گھرمنعقد مبولی ۔ شاہ جہانگہ خو دتشریف ا وراینے یا تھے سے نوشہ کے عامہ برموتیوں کا ہار با ندھا۔ مہر مانچ لا کھ مقرر موا۔ اس سے ایک سال کھ جہیئے ہیلے ش<del>اہم میل صفری</del> فرماں رواے فارس کے پوتے منطق<del>ر سیس</del> مزاکی مبٹی سے ش<del>اہجہاں</del> کاعقد مہوجیکا تھاجو <del>قند صاری س</del>کم کے لقہ شهرتھی۔اس سے ایک اولی میں پیدا ہو جگی تھی حس کا نام پر مہزما نوبگیم تھا ۔مم<del>تازمح</del>ل وج عال فنم وفراست کااس سے ٹر کراور کیا ٹبوت ہوسکتا ہو کہ ش<mark>آ ہ جما</mark>ل کے ) کو (جس میں <mark>قندھاری</mark> سیم لئے اتنی مرت سے جگھ کر لیمی ) ایک میں اپنی طرف مل کرکے اپنی الفت محبت کاسکہ جا دیا۔ اور محبت بھی لیبی کرس کاخمار جیتے جی مذا ترا ران كا بعد مي حدا بنول سي محبت اس كتي بن -م<u>تنازلحل سے شاہ جہا</u>ل کو وہی نسبت تھی <del>جو جہا</del>نگیر کو نور <del>جہاں ک</del>م سے تھی جس طبع بورجها<u>ں نے</u> اپنی حدا وا دقا مبیت س<del>ے جمال گیر کے حیثم</del> و دل میں گھرکرلیا تھا ہی <del>ط</del>سیح متازمحل نے شاہماں کومنخ کرلیاتھا۔ <u>ممّاز محل بنی</u> ذاتی فاہلیت اورٹسُن وجال میں نو<del>ر دہاں س</del>کم کے سم ملہ تھی ملکہ نورجہا لو وہی لوگ جانے میں صفوں نے بارنج کی ورق گر دانی کی ہر۔ لیکن ممتاز محل سے دنیا بھر کا ہیجہ بحتہ واقف ہو۔ کوننی سگر رہی نوش نصیب گذری ہوج*س کے مدفن بر مزار وا*ل کوس<sup>سے</sup> ب اور ختلف مذہب ورقوم کے لوگ صرف دیکھنے کوآ پاکریں وراپنے ملکس وايس جاكراسيرفخ دميا بات كرين -ٹ اہم ال کومتا زمحل سے دلی محبت کتی ہی وجہ لتی کہ کمبھی ایک لمحرکو کھی س کی مفا گوارا نه کی - بیمانت*ک که زانیون مین هیممبیت سا* قدمی رسی -وکن کی مہات میں یہ دوراندلیش صائ*ب لراسے بنگ*م شاہجمال کی شیر رہی اور مینگل معاطلات میں می بهت کچه مد د دی تی می و ۱۷۹ ه می از محل ورار

<u>سعت خان</u> کے مراتب کی وجہرسے شاہنجہاں سے موافق اوراس کی معاون رہی ۔ ابهماں کوسلطنت جهانگیری میں ٹرادخل تھا۔ اسی سال نو<del>ر جهان بگ</del>یمئے نے اپنی منٹی کی شاوی دعبرشپاز فکن خاں سے تھی )جہا *گلیرک*ے عشهر مارسے کر دی اسکاین متی میوا که نورجها ن سگم شامهمان سے خلاف اور وافق ببوگئی ۔اس کی و لیخواہش بیسو اے کہشآہجہآں کی قوت کم مبو اور متحالکر کے سلطنت شہرمار کے قبضہ اقتدار میں سے - اسی نبایراس ۔ روع کس اوراس فکرمس سنے مگی ک<del>رجها نگیرشا ہیجها ب سے م</del>تنفر ہروجائے چنا کے الیا غُمش کی کہ باپ سے صفائی ہوجائے گرنہ ہیو تی ۔ · كرجها لكيرك ايب براكرشا بجهان كي گرفتاري كوجيجا-سلطان برویزاور مهاہت خال س کے سردار تھے ۔ شاہبجہاں یہ خبرہاکر ہر ہائی سے بھا گا ۔ کمبھی شّا ہان دکن کے بیال ورکہھی نبگا لہمیں نیا ہ لی ۔الغرض ٹھ ہرس تا ٠ ر با اس مدامنی اورضهطراب کی حالت می*س می اینی محبو* به ممتا زمحل کواپنی عان کے ساتھ ہی رکھا۔جب جهانگیر کا انتقال مبوگیا تو شاہجیاں نے دارا کالافتر کی طر*ف رخ کیا اورآص<del>ف فا</del>ل کی کوم*ٹش سے نہایت شان شوکت سے خوتشیر اس موقع برشاه جهال آورمتا زمحل كوجوخوشي عاسل مبوئي اس كا اندازه كيامبوسكاسي -شاه جهال نے دولاکھ اشرقی اور جمیر لاکھ روسیہ ملکہ مید و حد کو بطور انعام عطاکیا اوردس لا كه روبيه سالانه كى حاكيرمقرركى -اما م شن نوروزمیں بیاس لا ک*ھ کے زلورات منظور کیے ۔ وسنا* ہو وظيفهمين ولاكه ادراضا فهركيا أ

عهدشا بيجهال من متنازمحل كوسلطنت مين بي دخل تهاجوجه ورجهان بنگم کوتھا - چٹا سخے شا ہجاں نے تنحٹ شینی کے بعد شاہی مُہرائیں معتمدا د کم کو د<sup>ا</sup>ے وی تمام فرامین سیلے شاہی محل م*ں جاتے اگرینا سب<sup>ہو</sup>ت ق*رأن پر ٹ کی جاتی در مذہ نفر مل خفتیق مزید علیٰدہ رکھدیئے جاتے ۔ کچھء صبہ کے بعد <del>ممتازمح</del>ل کی مفارش سے تہربین الدولہ آص<u>ت خا</u>ل ، زمبراری هی عطاموا - سجاس لا که روییه سالانه کی حاکز منظور مولی سبج ہو تعل بیا یا تواسکا خیال بھی بیایا <mark>- ممتاز تحل</mark> کی مدولت <u>آصف خان</u> کوایساءو عال ہوا کہ کو نی آرز و باقی نہ رہی اکثر کہا کہتے ہے کۂ میری صرب ہی *شر*ت باقی ہوکہ کے سامنے ہی دنیا سے فرصرت متاز محل نهایت درجرحم دل فتی داور بیرصنف نبار کا وصف عام ہے) غرمبو*ل کی فرما در رسی اوراُن سے ہمدر* دی ۔ ببواڈ*ں ا درمساکین کی خبرگسری اور امدا* و اری لڑکیوں کی شادی کا انتظام واہتمام بیاس کی روزا نہضروریات میں س*یھا* الساخانم (اس كى مصاحبة بكامقبرة ملج كبخ سے الم اسب) ان اموركى سلین پیکڑوں قابل ومجرم اس کی سفارش سے رہا ہو گئے اور بہرسیے معتوب متو شا<u>یجهان بر قان بو</u> رملک<sup>ن</sup> کن می<u>س خان جهان ا</u>و دی کی سرکو یی کی غو**خ** ن تھاکہ ¿ ا دیقعدہ کو دفعتاً <del>متا زمحا</del> علیل مبوکئی۔ آدھی رات کے بعد اڑکے ئى لىكى اس كى تىلىفىي برا بر شرحتى گئيس بخش يۇغىۋاك لگا آخر كارزندگى سے ب شہزادی جہان آراکو حوائس کے پاس مبطی تھی اشارہ کیا کہ زنانہ کرہ کی راہ د شاہ کو مبلا لائے اُسوقت تین گھڑی رات ہاتی تھی ۔ بادشا ہ گھبر*اکر فوراً ایسے - اور* 

لی طرف دیکھا ا ور کہا کہ میرسے بعد میری اولا دسے غافل ہنونا اورمیرے مہیں فرالدین کی می خبرگری کرتے رہنا۔ پھر دوبارہ گہری گا ہست اسپیے عربھرکے رفیق کو دیکھ کڑ کلیٹرکے اس حادثہ جائخا ہ سے فیامت صغریٰ بریام رکئی ۔ بادشا ہ کے غمر والم کا کیا کسی امبر کی صورت نہیں نہی نہ تھی جبروکہ ریانتظام ملکی کی ئے ۔ دورس کک برابراس صدمِہ میں تمام مسرت انگیز ہابتیں جھوڑر کھی که لذیذ کھا بوں سے متنفر مہو گئے تھے 'عید وغیرہ کی تقربیوں میں ىت مى*س حاصەر مهومتىن تواڭ مىس اپنى محبوم* كوغائىب ي*إكر زا* تجمیحی اس کی خوابگا ہ میں ہنچے عاتے تو آنسو وں کا مار بندھ جاتا تھا۔ لل<del>اعب الحمیار لا ہ</del>وری م<del>کمتے ہیں</del> کہاس دا قعہ<del>سے بہلے</del> ہا دشاہ کے ے میں اینا حبارہ دکھا تی ہی ۔ دو لوں ایک جان دو قالب کے مو ک زندگی گویا د وسرے گی حیات برمنحصرتی ۔ جب باہمی تعلق اس مینج تو ایک کے فراق جا و دِ الی سے د وسرے کوجسقد رصد مرہو کم ہی۔ کیسی خوش فتمت کیم تنی که اسینے قدر دان کے سامنے دنیاسے کوج کیا ۔ اِگ عدمرتی توکر اس شانُ شوکت سے تاج محل میں سو تی ہوئی نظراہ ﴿ ره *به کداینا وارث اینا سرتاج ،* اینا بادشاه <u>این</u>ے یاس به طواسر بہوی کو بیر مرتبه عطا فرمائيے - روضيّة تاج كنج مين ونوں قبرس ديكھ كر دل ريجيب كيفيت طاري بوتى مو- دونول رفيق حاني مهلوم مهلوقيامت كي ميدسورسيم بين ـ م<del>تنازمحل</del> کی نعش کومشرقی دستورے مطابق باغ زین آباد واقع بر<del>ہان ل</del>ا

ایے مایتی میں بطورامات دفن کر دیا حمعرات کے روز ۲۵ تاریخ ہاغ زین آباد میں سکئے اوراہی حوال مرگ حسرت <sup>ن</sup>ھ ولان جانے اور اینا ریج وغرازہ کرتے تھے جمد معنفے معرف میں برہان تورستے اگر ہ روانہ ہو کی ۔ جہان آرپ کو اور وزبرخار حکم شاہی کے موافق بربان پورسے آگرہ کٹ' فقرا اورساکین کو کھانا اور رات تقیم کرتے ہوئے آئے جے مہیئے کا كے صحن ہاغ ميں بطورا مانتا سپر دكيا ہورہ وال مقبرہ ميں دفن كيا -<del>ملا محرصاتح</del> ککھتے ہیں کہ اس حادثہ کے بعد سرسال جب 'دیقعدہ کا مہینہ آٹا قو بارگاه شاہبجهان میں تعزیت کا سامان مہوّا ۔ بادشا ہ سپید دوشاک مینتے اور تام امرار وغیرہ ماتمی کہاس میں نطرآت -ممتاز محل کے تامرسامان خانہ داری جہان آرا بیکم کے سپر دیتھے اور هِ رُتِّهَا اُسْ مِن جِارِلا *كَهِ كَااصْا فَهُ كُرِيكِ جَهَا <u>نَ أَرَا</u> بَيْكُمُ كُونِتُقُو* امورخانگىمى مىشىمەرىيس اورئىرىجى انفىس كىسىردىگى -ممّازمحل کے آٹھ لڑکے جھ لڑکیاں پیدام دنی تھیں مگروفات کے وقت ت زنده تھے۔ جہان آرا ہیگم۔ فحر دِارا شکوہ ۔ فحرشا ہشجاع۔ روست تی راہ اورنگ زیب - مراد بخش. اور گوہرارا کیم جس کی *سدا*یش کے وقت مما زمح اس جهان سے گذر کئی۔

جهان رابیم

جهان آراجب سن شعور کومپئونجی تواس کی تعلیم صدرالنسارها نم عون <del>شامالن</del>یا

خانم کے سپردہولی -

ستی النبارخانم مشهوً شاء طالب کلی کیم شیر و بھی جوعهد جہانگیر کا ایک ممتاز نحنورتھا ۔ اوروہ نصیر ستاء کی مہوی تھی جوعکیم رکنا کاشی کا بھائی تھا ۔

در تفار اوروه تغییرات عوی بیوی می بوییم را بن می ۵ بھای ھا۔ ستی النسار خانم نے جہان آرائبیگم کو بہلے کلام مجید پڑھایا۔ اسکے بعد فارسی نثر ہ

عربجرت تم ركها -

جهان آرا نهایت درجیسین شامزادی هی - اور بهت شان ورشوک کے ساتھ

ر ہتی تھی ۔ اس کی سالا مذہاگیردس لا کھ رُبیعے کی تھی ۔ علاوہ ہریں بوجہ اسکے کہ شاہجا اسکواپنی تمام اولا دہیں زیادہ عزیر رکھتا تھا ۔ ادنیٰ ادنیٰ تقریبوں میں ہزاروں لا کھو

رُبِیے بطورانعام واکرام کے اسکو ملاکرتے تھے۔ رُبِیے بطورانعام

جمان آرا کامحل شاہجہاں کے عالیشان محلسرا کے متصل دریا ہے جمن پر واقع تھا اور نہایت دلفرسی بقش فی گارسسے فرین تھا۔اس کے درو دیوار پر اعلیٰ درجب کی

يحيكارى كى مولى فى - اورجابجا گران بهاجوامرات نهايت څولهو تي ج<sup>وا</sup> ہے ہوئے تھے ۔ اس کی سواری ٹری شان وٹٹوکئے ساتھ نخلتی تھی ۔ اکٹراوقات تو وہ چڈل پر گلتی تقی جو تخت روال کے مشابہ مہو تا تھا۔ اوراُ سکو کہا راُٹھاتے تھے ۔ اس کے ہرطرف روغن کاری کا کام نباہواہوتا تھا۔ اوررشی دیکش گٹ لڑپ بڑے ہوتے تھے۔ ان میں 'ری کی جھالریں اورخوبصورت بمند نے <del>"کے ہوتے ہے جن ہے ا</del>کی ا در کھی کمبی وہ ہاندا ورخوبصورت ہانتی برسوار ہوکڑ کلاکر آپھی ج زرق وبرق اورشاندار مورج ک ابوتاتها - استکے پیچیے پیچیے خواجہ سرا بیش تبیت گدو بوت تے تھے۔ ایک رسالہ ناماری عور توں کا بھی ہمرکاب ہوتاتھا۔ اسکے علاوہ پيدل الاندين كي ايك جم غفير المي سائد مواكرتي عنى -<u>. جهان آرا بی</u>نم کی شادی عمر پورشیس مول . اور به صرف اسی میرگر بروه و شاندن میریم ملکراس خاندان کی اکثر ملّمات کی شا دی نئیس مولیٔ ۔ زياده تراس كي وجريه مح كه ملي منيا دير شايان مفله إنتي تے تے کی نکرمن لوگوں سے اس تسم کے تعلقات پراہوئے و میں ہے۔ اسکے علاوہ ان سکیا ہے کہ فناوی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ المن المن المسكة من المام الما ونزد كا كان المرول كانك ما تقد شا بزاديون كا كاح كيا جائے -با وجود او المركم كرجهان آراكی شادی نمیں مبول راس نے نهایت یا کیا ری کے ساتھایی عمربسرک -اورزند کی معرز مدوصلاح اسکانیلوه رہا - برنیر وشوینروغیرہ ياحان بورتتيني جوب سرويا انسالئے اس عصمت مآب بيگم كے متعلق تكھے مبرق وقت

ریا دہ فلط ہیں۔ اوران کی کا فی طور پر ہم نے اپنی کتا ہے' جہان آرا'' میں تر دہا جهان آرا کو اولا د کابم بیٹی جہاں ز<del>یب با</del> نوبیگر کومشنے کرایا تھا ۔ اورعربھراسکوبطوراولاد کے رکھا جب اس کی شادی عالمگیر کے بیٹے شام<del>ز آدہ محر</del>عظم کے ساتھ ہو ک توجہان آرا نے اس ل بنى حبيب خاص سے سولہ لا كھ رئيسے صرف كيے تھے۔ جهان آرابگرطری فاضله عورت هتی - اس کی کتاب موتس لارواح" نهایت شهؤ ہی۔ پرکتاب اس نے ساتھ المھ میں تصینے نے کی حبکہاس کی عرصید بن ک ل کی *ھی ۔ اس کتاب میں حضرت خواجبرمعین ال*دیزجشیتی رح ں نے نہابیت بسط کے ساتھ لکھے ہیں۔ سیکم مٰد کو رکوٹنواجہ فعہا۔ ماتع دلی عقیدت متی جیائیدار کتاب کوست بهیے اسٹے فوا جہ صاحب کے مزا ربیظم ما ا س سائے خواجہ صاحبہ کے روضۂ مبارک م*رل مک ع*الیثا اب دالان کھی تعمیر کرا ما مام زرین کام کیا ہواہی-اس کے دیوار دں کے نقش جھکار نہا ہت<sup>و</sup> ہیں اور جا بجا جوا ہرات کی بحیکا ری کی گئی ہے۔ يرسكم نهايت درجهنني وفياص لتي - عام طور برغرما وسياكين إس فَا مُرَهُ ٱلْمُعَاتِّحِ عَلَيْ عَلِي مِنْكُرُونِ مِواوُنَ كَيْتَخُوا بِينَ سِكِيهِ ان مِصْرِيقِينِ - إو، مبراروں غربیوں کی *لڑکیوں کی اسٹے* ایپنے م**ر**ٹ سے شاد ماکرادیں ۔شعرا آ ، سکے انعام واکرام سے اکثر متمتع ہواکرتے ہے ۔ ھا<u>جی محدخان</u> قدوسی نے اسکے طیجائے کے موقع پرایک ٹیرزورتصبیدہ لکھا <sup>با</sup>گرفتم کواسکا ای*ک شعرب ن*دآیا اورا سکصله میں یانخیزار روینیءطاکیا ۔ و ه شعربه یی۔

مرزامچ<sub>ەع</sub>لى ما ہرنے ایک نمنوی سگم صاحبہ کی تعربیٹ میں نکھی ۔ اسکامی کی رتبه جلتے جلتے حان سے برچ گئی ، واقعہ میں واکد شاکمی<sup>ن</sup> ہے آگ لگ آئی ۔ بیٹم رہی حیا دارعورت تی تھے اس کی آوازشن لینگے . وہ دوڑکرزنا نہ کم یٹ سکرصاصبر کی تندرستی کے لیے نہایہ ذگا ۔ اورحضرت خواحرصا حب کی زیارت کونمی جا دُل گا -لاجسے چنداں فائدہ نہیں ہوا گریاد شاہ نے اسکومیش فنم بعض مورضین بے لکھا ہی کہ ڈاکٹرلو<del>ک</del>ٹن کے علاج سے اسکوفائدہ ہوا حیکے ں بادشا ہے سرحکم انگریز وں کو تخارت کی کوشی بنانے کی امارت ویدی -

اكثرمورطين كالينجيال بوكه بكم صاحبه كوعار<u>ف جرآ</u>ح اور <del>بإمو</del>ن ايك بينوا فط مرہم سے فائدہ ہوا۔ بادشاہ مامون سے اسقدر خوش مواکدہ و رسیے سسے تَولاگیا ۔ اُورا سکے وطن میں اُسکوانک گا وُل بطورجاگیہ کے ملا - اس کی سوی ے مبیش متیت زیورات یا ئے ۔اور شاہزادی نے تواسکواسقدر دیا کہ بيكم صاهبت كح عنسل صحت كيموقع بربادشاه نفهمت وهوم وهام سيحتبن یا۔ ویوان عام کے سامنے نہایت میں فمیت جھے نصب کیے گئے۔ شامیانوں کی یتیا*ں اور تما*م سازوسامان *چائدی اورسو نے کے ستھے۔ زمین*ت کی غرض سے ں م*س گراں ہماجوٰامبرات جڑے گئے تقے ۔ فخ*امت ملکوں کے شامیا نوں میر ت قالین بھیا ئے گئے تھے ۔ اور بیج میل یک صعبیخت تھاجس میں تعل اورموتی "مکے ہوئے تھے۔ روم اور حین کے مصوروں کے ہاتھ کی تفہوریں اور شآہجہال سے اسموقع پر نہایت شاقی شوکت سے جلوس کیا۔ اِرد گرد شا ہزاد ہے میٹھے ہوئے تھے۔ زرین کرسیوں پر جابجا مشک و قرحلیا تھا۔ گانے والو کی دلکش آوازوں سے آسمان گونج رہاتھا یمسیاموں کوہ پیکر گھوڑے جنکے کل ن سولے اور زرلفت کے تھے۔ سامنے کھرے موسے تھے۔ اورایک طرف ہ تقیوں کا جمع تھا جوہلجا 'ط اسینے سا'روساما ن کے قامل میر تھے اسموقع بربادشاه ك مزار مراه ريانچهزار رويبه غربا ينفسيم كيا . عارت جراح سوسے سے تو *لاگیا - اور اُسکو ساٹھ منرار رو بیہ کا خلع*ت اور گھوڑ ہے اؤ ہامی بطورانعام كے ملے -كئي شرار كے طلائي كيول خيا وركيے كئے - اور بادشاه ك بيگم صاحبہ برلا کھوں تربیعے کے تعل دیا قوت کھا در کیے ۔ اور ایک وست بند س کم

قیمت پانج لاکه روببریقی - اورایک موتیوں کی سربندی جس بس ایک گراال س کا چرا بهوا تفاجس کی قیمیت ایک لاکھ روبپریتی سیکم صهاحبه کوعطاکیا - اور سورت جاگیرس دیا - اور تقریباً ببیس لا کھ روبپر انعام کی مدہب صرف کردیا بسٹ ہزادوں کو بھی کئی لاکھ روبسر اور بیش قیمیت جوام است عطا کیے - اور نگ زیب حالگیر براسوقت عما ب شاہی تھا - بیکم صاحبہ کی سفارش بربا دشاہ سے اسکا قصور معاف کردیا - اوراً سکوانع میں واکرام سے سرفراز کیا -

اس سے معلوم ہوتا ہو کہ بادشاہ کے ول میں جہاں آرائی کسقد رمجست تھی۔ اور وہ اسوجہ سے تھی کہ جہاں آرا نہایت و وراندیش اورصائب الراح تمی سلطنت کے اہم معاملات ہیں ہا دشاہ اس کی رائے پرعل کرناتھا۔ اور ابغیراسکے پویچھے ہوئے کوئی کام نہیں کرناتھا۔

د آراتشکوه اسوقت ولی عهدتها - اوربهنت کچه کام بادشاه نے اسکے میٹر کر رکھاتھا جمان آرا دارا شکوه کی طرفدار تھی - اسلیے وه اُسکو دل سے مانتاتھا - ان جو ہات سے بیگرہ اسم کی ذات سلطنت شاہجہانی میں ہم سے اسم تھی -

شاہجہاں کے زوال کے موقع پرجب جہان آرا کے بھائیوں نے چاروں طر سے فوج کشی کی اسوقت اس لئے اس فرتنہ کے فرد کرنے ہیں بہت کو سٹش کی ۔ عالمگیر کوخو دکئی خط سکھے ۔ اسکے بعد وہ بلاخوت وخطرخود اسکے ہاس گئی اوراً سکو بہت مجھے ہیا بجھایا۔ لیکن عالمگیرنے اس کی ایک بھی ٹمین ٹئی ۔

جب شاہیجاں قید مبوگیا توجہان آرا نے اسکا پورا ساتھ دیا۔ وہ جبتک زیذہ رہ اس کی ضدمت میں برابرمصروت رہی ۔ اگرہ کے قلعہ میں جہاں شاہجہاں قید تھا وہ قام ا انبک موجود ہی ۔ وہاں بیروہ سقادہ بھی انبک موجود ہی جس میں جہان آرا لینے بوڑھ با بے وضو کے لیے خود ہانی گرم کرتی تھی ۔

آخ لا عنام من كوريال قد كي مصيب يتجيبا رك الاس ہٹھی معبو ٹی تقی ا دراس کی نظراس کی زندگی بھرگی آرام حان ببوی کے خوبھئوت روضہ ہ جی ہوئی تھی ۔اس کی روح نے برواز کیا ۔ اور تاج محل کے روضہ میں وہ دفن کیا گیا۔ عَالَكِيرُ سُوقت دہلی میں تھا۔ یہ خبر مُسنکراً گرہ میں آیا۔ ہیگم صاحبہ کوایک لاکھ اشرقی ندر كى اوربهت عزت وتوقير ومائى - اوربادشا وبيكم كاخطاب عطاكيا -بعد وفات شاہجهاں کے جہان آرانے ایک درویٹ مذرندگی بسر کی میترہ لاکھ ویسه سالامذ کی حاکسراس کی عالمگیرکے زمانہ میں ہتی ۔اس عهد میں اسکو ملکی معاملات۔ لى تقلق نهيس تيا - خانگي اموريس معي معي مادشا واس كي رائے طلب كياكتا تھا -ر وسٹن آرا ہیکم حواس کی حیو ٹی ہیں تھی اور جوشوریش کے زمانہیں عالمگیر کی طر تھی ۔ اب اسکاء وہ مہوا۔ اسکو جہان آراسے سخت عداوت تھی ۔ اسی وجہ سے اجهان آراسف تام تعلقات هيوزكرز بدوتقو سي سروكار ركها -اسکا نہیب مثل بینے ہزرگان قدیم کے حنفی تھا ۔ مگر تقبوٹ سے اسکوامک ہ يحب على - اورخواجه صاحب ولى عقيدت ركھتى تقى ۔ <u>سرف اھیں جہان آرائے ہ</u>قام <del>دہتی</del> انتقال کیا ۔ وفات کے وقت *س* کی ع ستّرسال کی تھی۔ عالمگیراسوقت بر<del>ہان پو</del>رمی*ں تھا۔اس سانحہ کو مشنکا بہت بیر تا* جهان آرائے تین کرور روپیے اپنی وفات کے بعد چھڑ سے تھے ۔ اور یہ وصید میرسب رئیسیے حضرت نظ<u>ام الدین او لی</u>ا اکی درگاہ کے حدام کو دیدیئے حامیٰں · برانمیں کے ذریعہ سے بگیم صاحبہ کواس مقدس روضہ میں مدفن کے لیے جگر الی تی لیکن عَالَمگیرنے دوکرور روپئے اس میں سے لیے اور کہاکہ از روہے نتیج ایک ثلث سے زیادہ کی وصیت حاکز ہٹیں۔

جهان آرا کا مدفن سیسنے نظام الدین اولیار کے مرارکے باکل قریہ نے خود اپنی زندگی ہی میں تعمیر کرایا تھا۔ یہ ہاکل سنگ مرمر کا ہی۔ اوپر حمیت نہیں <del>نے</del> تعويد قبرخام ب جبير مبيث سبره لهلها تاسم اورأسرر عيارت كرده بي-بغیرسنره ندیوست کسے مزارِمرا مسلکت تجربوش غربان مہرکتا ہ برسکت الفقيرة الفانيه حبال َ اسِكُم مريغة احكان حيثت منت شاهجهاں باد ثناه غازي امارا تتدبر ہانہ ً جهان آرانے اپنی وفات کے بعد بہت سی بادگاریں حمیوری ہیں۔ لینے باپ، شاہجهال کی طرح اسکو بھی عار توں کا ہمت شوق تھا۔ ست بڑی عارت جواس نے تعمیرکرائی وہ آگرہ کی جامع مسجد ہی جواہیک نہا آباد ہی۔ بی عارت قلعمسے کے باکل قریب تع ہی۔ بایج سال میں تمام کو مہونجی ۔ او تخمیناً یا بنج لاکھ روسیے اس میں صرف ہوئے ۔ یہسجد طول میں ایک سوبتیں فیط ور عرض میں سوفٹ ہی ۔ اس کی دیواریں قدادم تک سنگ مرمر کی ہیں ۔اوراس میں یا بنج عالیشان در وارت میں - وسط کا در وارزہ چالیس فٹ سے زیادہ عریض سے المالة مين تتحرك بنول كي جومورتين أي عين وه عَالْمُكْبِر كَ عَلَم سے اسكے نينے كے بيكم صاحبه في ايك سي كثمير مل في تعمير كوالي شبكوسي و المنتفى كت بيس أسو وه طا مُركوركي زيا رت كے ليے كئي مولى تتى - اس كى تعميرس جاليس مزار روبيے صرف ہوئے۔ د ملی میں اس نے ایک کا رواں سراے بنوائی تھی ۔ جبکے متعل<del>ق برین</del>ر لکھتا ہے کہ کاش بیعارتیں بی<del>رس</del> میں ہوتیں ۔ افسوس ہو کہ مٹنے مٹنے اس عمارت کے ہو

آٹارصفی سستی پر ہاتی رہ گئے ہیں۔

س عارات کے علاوہ جہان آراہیگم کوباغات کا بھی ہمت شوق تھا۔ دہلی میں اسکا
ایک ہمایت ولکش باغ تھا جو اجہوں کے نام سے مشہو تھا۔ اس میں خوبھیورت
نیکلے اور مکانات بینے ہوئے تھے۔ بہت سے حوض ورآب اریں تقییں جن میں فوارے
گئے ہوئے تھے۔ اگرہ میں بھی اسکا ایک باغ تھا جبکو اب سید کا باغ کہتے ہیں۔
اس باغ کو تناہج آل سے اپنی شاہراد گی کے زمامہ میں تعمیر کرایا تھا۔ جب جب آل اس شعور کو بہونچی تواسکے سپر دکردیا۔

یہ باغ نهایت ارب تنه رستاتھا۔ بادشاہ بی تھی دیاں تشریف کیجا تے تھے افسوس جہاں پر ہمروقت نطرفرسب بھپول کھلے رہتے تھے وہال بحسرت برستی ہج اورجس باغ میں مرپی پیکر ہیگیات خرام ماز کرتی تقیس دیاں اب عبرت کے سواے کوئی نظر نہیں آیا۔

> أرنقتش ف بكاره رود يوارشكسته آثار بديدست صناديد عجسم را سعر سرا

روم الراسك

فواتین اسلام میں روش آرائیگم وہ عورت ہی جوعلی البیت اور قیم و ذکاوت میں نہا ہے۔ اور فطر آ اُس سے ہمت کچھ نہا ہت ممتاز تھی۔ یور فطر آ اُس سے ہمت کچھ مشاہمت رکھنی تھی۔ اور فطر آ اُس سے ہمت کچھ مشاہمت رکھنی تھی۔ اس کی ما در حہر مابن ارجمبند ما نوسی عدد طفوت علی جب کا سائیہ عالم عہد طفولیت ہی میں اُس کے سرے اُٹھ گیا تھا شاہماں نے اسکوتعلیم کے لیے شاکی لنا فالم مشہوشا کے سیبروکیا جو ممتاز محل کی ہمت عرصہ تک مصاحبہ رہی تھی ستی النہ ارضا کی مشہوشا

وروه نصيرا كي زوجه تقي عومعروف شاع حيكم ركنا كاشي كابھا أي تھا -ستى النَّسَا رَفَاهُمْ تُرْبِي قَالِل عورت تقى -فن طب أورقرأت وغيره مرك. وى بس سير بهرت عباداً سنعلم وبهنرس كمال بداكيا-روش آراکی ایک ٹری میں جہان آرا تھی جس کی صنیفت اورعوعهد شاہتمال میں سیامت ورحکومت کی قوح رواں تھی ۔ اور ہادشا ہ یا اقتدارتھا کہ بغیراس کی صلاح ومشویے کے وہ کوئی کام ہنیں کرتا تھا۔ روشن آراکو جہا آنا بات قیمے اور د ولوں ہیں اسی وجہ سے سیشیران میں متی تھی جہلتے شاہجاں کا اُفیا کے قبال درخشار کا جہان آرائے جاہ ووقعت میں روزافزوں کی ری ر اوراًس زمانهٔ تک روش ایک حساس صافر میوتا ریا -سخر میں اور شربی روش آرا کے تقبیب نے کروٹ لی۔اورشاسحیاں کی علال<sup>ہے آئیک</sup>ا ہیں میں خانہ جبکی ریا کر دی ۔ عَآ اَلگیر بھی دکن <u>سے ٹر</u>ے کر د فرکے ساتھ دارالحلافۃ آگرہ کو ہوا - اوراننار راہیں <del>واراشکو</del>ہ کی فوحوں کوشکست دیتا ہوا داخل *اگر*ہ ہو<sup>ا</sup>۔ اور شنتر تحرین لگاکہ قلعدرکسی طرح قبصہ بوجائے ۔اُسوقت تجربہ کارادرجہاں مدہ بادثا م مجست نامبر کے ذریعیرے مدعوکیا ۔اوراور ک<del>ٹ زیب</del> تھی والد نرر گوار کی زيارت برآماده ببوگيا - شاہيجال نے اسمو قع برحفاظت قلعه كاببت كافي انتظام كياتھا اوراسی غرض سے فلعہ کے اندر بہت سی فلماقنیاں ملّح ہیر سے پیمتعین کر دی تھی روشن آرینے قلعہ کا پرسپ نتظام دیکھ کرا ورنگ زبیب کو پوشیدہ لمور پر فوراً اطلاً دی که وه قلعه آسط کا مرکزاراه ه نیکری ورنه جان کی خیرمیس ورقلعه کے س حالات سے بھی اُسکواگاہ کیا۔ اور مگ ریسے یہ متوش خبر مشنکوعیادت شاہجال

وٰم کوفنے کیا۔او<del>ر روشن آرا کا وہ انتہا درج</del>ہ کامشک<sub>و ر</sub>مہوا کرائس نے اُس کی جان ہلاکت سے بيا ئى۔ <del>روش</del> آرا کې محبت اور نگ زيبے دل مير گسيوقت سيم مکن موگئی ادروه هی خانه خاگی ئے زمانہ تک قلعہ کے تام حالات سے فیبہ طور پراُسکواُ گا ہ کرٹی رہی ۔ آخرا سخا مذحنگی کاللج یہ ہواکہ اور نگ زیہ اپنی جا لاکیوں سے قلعہ پر فتہشہ کر لیا اور بقوڑے ون میں فق سلط تام بغاوت کے گر دوغبارے پاک وصاف ہوگیا ۔ <del>عا</del>لگیر*کے تخت برحاب*وہ گرموتے ہی <u>روش آ</u>راکا اختر بخت ٹمیکا ۔ شاہی خاندان می**ل** اس كىت زياده غرت مېوپ لگى -اورلولىمكل مورمىن مى مادشا داس سەمشۇ ەطلىب یے لگا - اب ہی رتبہ <del>دوجیان ا</del>راکوں ش<del>اہجیاں ہ</del>یں تھا روشن اکو چال ہوگیا اِسک جاكيرس مى بهت فنا فدكياكيا - اركان سلطنت سنك در دولت برندرس كيش كرنيك حاضر بوتے تھے اور وہ اُن کو گرانبها خلعت عطا کرتی ہی ۔ روست رائے ہاں راہیم کی طرح سے ہمت جاہ وشوکت کے سامان کیے آگ سوارى كاجلوس اس نتاك سے نكلتا لھاكة انكھيں خيرہ مہوجا تی تھیں ۔ چنامخے ڈاكٹررنبرليخ غزنامه ميں سختُلم ديد واقعه کي ان لفظوں ميں تصوير ڪھيني تاہج۔ چنانچه آب اینے خیال کوکیسی ہی وسعت دیجیے گرروش آراکی سواری سے زیادہ اعلیٰ درجه كاتما شاقياس مين كَيْكا - يوسكم بهكورك نهاميت عده اوربْرے قدآور ماتھى بإيسے میگهٔ "دنبرمی موارموتی بویی شبیک منهری اور لاجور دی رنگوں کی جیک قابل دید بویہ ا سکے ہاتھی کے پیچیے چھے اور ہاتھی چلتے ہیں جسٹر کسکے محل کی معززعور تیں مہوتی ہیں اوراً نئے میگا دنبرجی شان درخوبھتو تی میں روش آ رائے میگا دنبر حیسیے ملکہ تقریباً جسے ہی ہوتے ہیں۔ شاہرادی کے بڑے بڑے اور خاص فاص فواجہ سرا بھاری بھاری پوٹاکیں ہینے بوئے گھوڑروں برسوار بہوتے ہیں اور یا تھوں ہیں جھٹر مایں لیے ہوئے ہوتے ہیں اور اسکے ہمتی کے اردگر دایک سالکشمیری اور تا تاری عور توں کا

مبوتا بئ حوبنا وُاورِسنگار کیے موٹے خوبھڑت اوربادیا گھوٹر در سوار مبوتی ہیں اٹھے علاوہ اور بہت سے خواجہ سرا گھڑروں برسوار بہوتے ہیں جنگے ساتھ ٹری ہٹے ہیا الازمول كى مبوتى موجوع للمول من شرى شرى حير مال ليم مبوئ شامبرادى كى مارى کے دائیں بائیں بہت دوراً گے آگے سامنے کے لوگوں کو ہٹاتے جلتے ہیں بررہستہ صاف *تب -*ان ساٹھ مشر ہا تھیو**ں کا تول تول کرق**دم رکھنا اور يكه ونبرى حك مك ورنهايت خوش لباس ورب شارخدم وحشم كاانبوه واقع میں سکھنے والے کے دل پرشاہی شان شوکت کا ایک عجب اٹراڈ الناہو۔ میل ن سب نفریب سامانوں کو فلسفیار بے اعتبا کی کی نظرسے ندو کھتا تو <u> ویث</u>ک میں بھی اُنہیں ہند وستانی کہیٹروں کی انند حواستعا*سے کے طور پر* بین کوئیرشا شرا دیا بهیں بلکه دادیاں ہیں جو ما تقیوں برمیگھ ڈ شروں می مشجی مولی غلائق كى نظروں سے پوسٹ يده جارہي ہيں " اپني خيالات كى مبندير دانى كا مغلوب مهوجا باريشب سكيس كيبرل ينفي كأثير ونهي لون كهائي ديتي بهس كويا ہُوا میں بریاں ڈی حاربی ہیں ۔ ان بگیات کی سوار نوں کا تحل استقدر دیجیتے لداس کی ما دسے اب بھی د فرانس میں طبیعت کواک مسرت حال ہوتی ہوئ عصل میرکه روش آرا کا عوج ابتدا ہے سلطنت عالمگیرم*س مو*اج کمال رہنچگیا تھا مثل مشهور کورنم کا بے را زوائے' بہت حلدا سکوتنز ل می موگیا -مورغین نے اسکی یہ وجہ لکھی ہو کہ عالمگیر تخت ہند میر منطقتے ہی تھے دنوں بع عليل موكيا - أمرم وقع برروش أرائ سالتطامات سلطنت ليي ذمه لي لي -تام احکام اسی کے نام سے جاری ہونے لگے ۔ائس نے شاہی مرر بھی قبضہ کرایا تھا اور تمام فرامین بروہی مُرکگاتی تھی۔اسی کے ساتھ اعیان سلطنت کو افسنے عیادت وٹ سے محروم رکھا۔ بیا نٹک کرمگیات محل ہی عالمگیری حالت کو کیشم خود دیکھنے کی حرات

ىكتى تقىس بەلىر<sup>ن</sup> مامذىيىر<sup>اكىل</sup>ى <del>روش</del>ن آراعا كىگىركى تى<u>يار</u> دارىتى - اورايى ك مطاب<del>ق عا</del> الگیرکا علاج ہوتاتھا <sub>ت</sub>یاس نبابرسخت بے جہنی تعبیلی اورتمام لوگ روشن را ران حرکتوں سے سرافروختہ مبو گئے ۔ روست آرائے اسی کے ساتھ یہ اور فضب کیا کرچیکہ عالمگر کی ایک سندو بھ پیرعالمگیرول وجان سے فریفیتہ تھا بتیا بایڈ محل میں داخل ہوکرشا ہنشا ہ کو حو و ھنا چاج کوروئن آرا ہے اس کے نازک رضا*یت پر*ایساسخت طمانجے۔ ما را کہ کچھ د نوں کے بعدجب عالمگرکوا فاقہ مہوا توائسنے روشن کا کی پیزا زیبا حرکتیس وراسکوان ماتول سے ایساریخ ہواکہ رُوشن گرا کی انگلی وفیا داری کے تمام کا رُناموںؑ ہاتی يحركبا اوروه اسكىنظرىك أتركمي - روش آراكوجو بيليرحاه وفره اسكى تفا وه بهي ب با ق ئیں رہے۔ بیمانتک کہ محل کی عور تیں تھی اُسکے سایہ سے بھا گنے لگیں کہ کہیں! مرکزعتا تمول من همي معرض نقصات من مذكرها ميس سه ون بوتا ہم معلا وقت معیت شرکی کام حب ل بر طراساتھ مگرنے نہ دیا لیکن اسپرجی اورنگ زیب کاعثاب یا دہ تردل می تک محدود رہا ۔اس سے <u>۔ ونتن کراکی حاکیر میں سی طبح کی کمی ومبیثی نہیں کی</u> ۔ مذائے سنے مسی او <u>طبح</u> سرلہ پینے عتاب کا ظ*مارکیا ۔ لیکن ش شاہی ع*مّا ہے روشن آرا کے عیش مسرت کو منغض کر دیا - اور ينظام ركدانسان ايك باروقعت كيمعراج كمال ريهني إيين كوقعر مذلت مين وباره دېکھناگوارانس کسٽا۔ روشن آرائے بیرحالت دیکھ کرعا لگرست احارت جا ہی کہ وہ شامی محلہ اکو جھور کر میں وربود وہاش کا انتظام کرے ۔ لیکن عالمگیر لے اس طابت کو کیے۔ مذہبیں کیا۔ اور اسکو دومبری حکھ رہنے کی اُعبارت مہیں دی ۔ اُس عدم اعبارت کی قومی وجہ پہلی

اِ اُس زمانیمیں اور نگ<del> زبیب</del> کی مث مزادیوں کی آبالی*ق تی - اور* ى دىتى تى - عالىكىرى سىما تعاكدا س سىمترا بالىن ننا ہزاد يوں تحمليے اس بكم في بُعقام د بلي انتقال كيا اور د مين فن مي مبو تي -ىلاطىن غل كے خاندان میں زیب النسابیگم نهایت فضل در داشمند بیگر گذری م بخیر بخیر کی در درباں ہی - اور تام مورخین ہی اس کی قابلیتوں کے معترف پر ں کی قابلیش اور دلیشکل کارناہے ، اس مرکی کا نی دلیل ہیں کہ ایک وصف کمال پایندنی پر ده کے بھی، فضل و کمال میں 'مام ومود حصل کرسکتی ہی۔ زیب النسا ہمیم - حالکیر کی پاری مٹی تقی ۔ یہ پانچویں فروری مصل کیے کو پیدا ہم تقییل - نیکن حود ولت علم دفضل اسکونصیب مبو کی وه اسکی مهنو ک اِن ہیں ہی سواے ایک دھ کے کسی کو حامل بنو تی ۔ مادشاه *عَالْكُهِ نے صغوشی من اِس کی تعلیم کی طرف کا* فی توجیر میڈول کی ۔ <u>پہلے</u> کی تعلیم ہوئی ۔ تھوڑ لے ہی سے سن میں س نے کلا م محب نے اس قع برا کیے جشن نہایتِ دھدم دھام سے کیا جسیرتمام علماً کا سرائی ساربیگم کوبی تیس نزارا شرفیال نعام میں دیں ۔ غرقرآن کے بعد ان<del>یب انسا</del>ر میکم کو طاحیون صاحب کی شاگر دی کا شرف جا ران من اوروه عالمكركي مي اوره هيك تقديري

ر که ما دشا ه وقت کی مبنی کا خطامی ، ملکه اس بِلِنَا رِسِكُم كُوانْهَا درجِه كاعلى مْرَانْ تِفا- وه اوربِكُمات كَيْطِيُّ آرامِ ا خا مذنهام نادرا وربيش بهها كتا بول كالمجموعه تقا-اوروه لييغ عززاة قا رمس گزار تی تی - اسکے کتے نہیں زیادہ تر مزہبی ورادبی مذاق کی - ان لوگوں کے میپر دعلمی کام تھے - ان میں سے <sup>،</sup>

زىيبالنسا بهت برى خىسىج اورىخن فهم لقى - فى البدييشعر كينے اشعاراً مقدر تهديث شاكت كيسے دوريس كعقل كيلے لمحركو یٰ ٹری فضل ورخداپرست بنگم کے منہ سے ایسے لفظ بھلے ہونگے ۔ اور مذہبہ آ یکتی پرکه ایسے باوشا ہ اجل کی مبٹی کو جیسکے نام سے دل مبتے تھے ایک دنی او اليسے الفاظمیں مخاطب کیا ہوگا <u> - النب</u>َّرْسِكُرُ كَانْحَلْمُ مِنْفَى ثِمَا لوگ كتيرِ بن كُرُدُ<mark>رِوانَ فِي ا</mark>بني كَرْصني<del>قةِ عِ</del> بر به انتلاف ی بعض کتے ہی کہ یہ ایک رانی اُت و کا طبیغاد ہو لیکن ہی غزا کامقطعاس خیال کی تردید کرتاہی۔ اگریہ شعراضا فہ کا ہنو تو ہم کوہی اُ سے تلام ماننے میں تھے ما مل نہیں ہی ۔ دہ شعربیری ف ٺ مهم وليکن رو**به فقب آ**ورد ام کے زیب النسار کے طبعراد ہونیکا کو ٹی قطعی تبوت سلاطين غل كى كى سامت بىل كۆسگات ئى بىت كىچەھىرا پ نور*جهان میگرنے روح روان کا کام دیا۔ شاہج*هان کی ابتدائی مناز محل لے مب فات بال تواس کی فاسل مٹی <del>مهار</del> لطنت میں سبت کچھ دخانے یا۔اور زیا دہ ٹر کام اُسی کی رائے۔ ، عَالْمُكُرِيِّ مِن مِنْهُمَا تُور<del>ِ وَمُشْ</del>نَ َ رَاكَامْنَارِهِ مِمْكًا -كَيْوْنكرهَا مْرَكِي كَ زَامْدِمِنْ عَا

رتقی اورقلعه کی تمام خبرس خفیه طور پر پہنچاتی تھی ۔ اسوجہ سے عا ا دراً سکے مباتمہ د لی محبت رکھتا تھا جسکانٹیجہ یہ سو اکرتمام اموریر اسی زه ندمیں ایک درجا دیثہ و توع مر آیا۔ جور وسٹ آرا کی قسمت کا فیھ بٹ آسیفشی طاری رہتی تھی ۔ روشر آرائس کی تھا زارتم او فس کواُس بھان میں جہاں عالمگر تھا وہ جانے نہیں فہتی تھی ۔ مکان کے ہاہر قلما نیونکا مادشا و كى حالت مزاج سے كستی خص كو آگا ہی نہيں موسکتی ہتى . ن آرااس کوشش مس بھی کہ عالگراگر وفات یائے تواس کی حکمۂ شاہ ال ار کا بڑا ہیا جوایک را نی کے مطن سے پیدا ہوا تھا اور شخص سلطنت بھی تھا تخت میں ہنو۔ بلکه اُسکے حیوٹے بھائی کو تخت ہے۔ لیکر ایس کی عمراسوقت ص**رف ج**یسال تھی کے لیے اُس لے بیارا دہ کیا تھا کہ اسکے جوان ہونے کم میے کے اُتھ میں عنا ربا لطنت ہیگی ۔اس غرصٰ سے اسنے شاہی مُہرہمی عالمگیر کے باتھ سے بکال ایقی ۔ اورتمام فرا زمیر عظم شا ہ کے نام سے جاری مونے لگے ۔ تمام صوبہ داروں · راجا وُل ورعا کو محلسامس مرائك شخت فهطراب مين تما يسبى كويدكهي يا انتقال كركها -اگره میں عام طور پر پیرح والعاکہ عالمگیراب بج نہیں سکیا۔ اسکے بعد شاہمیاں دجوقل اگرە مىں قىدىقا) ب*ېرىسلىن ھال كەلىگا.* لىكن غا لىگىركا خون سقد رتھا كەائسىكىزما ئەتلا ب بغاوت کے لیے ایک ذرّہ می ہنیں ل سکا۔

أخر خداخداكر كے عالمكر كوا فاقہ ہوا۔ اُسنے اس توشی میں بلی من ا دھوم دہام سے کیا۔ اس حلسہ یں اعلیٰ سے اول طبقہ ککے لوگوں کو شرکت کی احارت تقى - رعایانے لینے باوشاہ کو دوبارہ تخت پر ملٹھ دیکھ کر دوخوشی کی س کی کو ٹی صدر کھی دشاہ کاروشن آرا کی ان حرکتوں کے باعث ائٹیرسنحت قبرعتاب بازل موا . روش آرا کا زوال زیسالسائے وج کا زینہ تھا۔اب س بگم نے بہت کچے ختر عصل كراما - ا ورامورسلطنت مي*ن يبي دخل مينے مكى - ا*نهم معاملات مي<sup>ن</sup> دشا واست ب راے کرمے لگا۔ اُسکے علم وفضل فہم د دانش نے اس کی وقعت اور اثر و دومالاكر دباتھا۔ ستشر کھاتی تھی '' اسوقت اس کی عمر مجیس سال کی تھی۔ باوشا ہ کوہنو ز كامل چهل نهوني هيي - زيسه بادشاہ کواس ارا قسے میں سڈرا ہ تھے ۔اول پر کرموسم گرماکی حرارت ایک تنذرہ ب لے شاید مضرّابت مور ووسرے یوکہ شاہجال بہت ندویھا۔ عالمگیرکوخوف تھا لہ *دارا کنا فت حیوڈ لے سے کہیں بغ*اوت کا *سِنگامہ بریاینو ۔ کیونکہ شاہیجاں کے*اتبا ہرت لوگ بھدر دیتھے۔ بعض *مورخین نے نکھا ہو کہا س وقع برعا آمگیر کا ارا* د ہم*واکہ بھا پیُول ویسی*حو ں اطرح باب کی می زندگی کاخامتہ کروہے ۔ جنانچدا سکے متعلق زیب السارسے بھی زىيالنانى اسكى بهت زورونكے ساتھ نخالفت كى ۔ اور مادشاہ كواس كنا لم کے ارکا ہے بچایا ۔ اور سمجیادیا کہ وہ تواب خود شیخ فانی ہیں ۔ ۵ برس کی <sup>انکی عمر مرک</sup>ی رسنی کا به حال ہی۔ اعلیٰصرت چندر وزاورصبرکریں ۔ا مجے مرنے میں تھجے دیر ہنیں ،

ورے دنوں کے بعد؛ شاہجاں کا اتفال ہوگیا۔ اورعا لگیرسے زیر کی ۔ عالمگر رضی ہوگیا جھٹی دسمبرکو دہلی سے ہ بادشاہ کے ہمرکاب میت*یں بنرارسوار اور دس بزار*سادہ تھے <u>مانے ایک مرتبرہان آراکوشاہیجیاں کے ساتھ</u>نہا ہ مفرستمه کرتے دکھاتھا۔ اورائسی وقت سے اسکی ثنائقی کرمیں بھی ۔ چناکخراس موقع پراکسٹے ت*ام حوصلے کا لیے ۔* زیر *باقتی ریسوارتھی حسکا ہو*رج سونے کا شاہوا تھا اوراس میں میش قمت جو ماعتی کے ارد گرد دور تک قلمانیول ورخواجر ساروں کی جاعت رہی تھی۔ ہتھیے یحیے اور سگیات کے ہاتھی تھے۔ یہ *نظرقا ان مدیقا۔ زیب النیا رہے ا*س ت زیاده سخاوت کوروریا ولی سے کام لباتھا۔ زیبالنبار کی شادی بند کی -سلاطین عنل کی *اکثر لژکه*ای شادی سے محروم رہیں اسکی وجدید بو کرده لوگ شادی کے لیے لیٹے مقابل کا آدمی جا ہتے تھے۔ دوسرے ان لوگوں سے بغاوت کا بھی کھٹکا لگار ہتا تھا۔ ز<u>ب انب</u> ارکے دامن عصمت بربازاری گنیوں نے بڑا دسالگار کھاہی یبض ماکیے یں' اس کی اشاعت کرتے پیرتے ہیں -اوران نقلوں <u>۔۔</u> تے ہیں۔ان ہے اس روایوں کے مرشی بصرات مورضین بورب ہیں نکوالیے مروبا قدمے گونے من خاص مداولی حال می اور رئیراور ٹورٹیر تواس کروہ سکے مِشُواہیں۔ نيب الناك خلا الرمين جوسال ين والدبزر كوارس مينترو فات ما في يعن لوك كتيمين كدوه لامورمين فن مولى - ليكن بد بالكل غلط مي - وه بغ عوار كالدفن

قرار دیاجا نامی میشک کسی کا باغ ہو جبکواکسنے میا بائی اپنی (ناکو ہمبرکر دیا تھا۔ائس میں وہ دفن نہیں ہوئی۔ سرسی تینفور کھتے ہیں کہ وہ دہلی میں زمینت المساجد میں فون ہوئی۔ لیکن مجھے اس سے بھی اختلاف ہو۔ غالباً وہ سبیرائس کی بہن زمیت کنسائی ہو۔اور ائس میں دہی دفن سے ۔

بنجاب کے بہترن موخ اور بندوستان کے مت بڑے الٹا پر دازشمس العلمائے مولوی محرصی آزاد محصتے ہیں کہ اس کی قبر سرون دہلی تنی میں نے اسکی قبرخو د دیکھی تی اسکا کی برجس میں آیت فادخلی فی خبتی " بھی شال تنی جس سے عالمگیر نے اسکاس فا کالا تھا اپنے آکھوں سے دکھا تھا۔الٹوس کہ اسکے سینہ پراب بیل جاتی ہے۔ فاعتروا یا اول الا بصار۔

صاحب جي الم

ما قسیے جوہر ملک<sup>و</sup>ا ری اور جناکیے م تا ورشھانوں کی حراہے، موقع ملا بحر مگر منتھے ۔ عالمکیر ہا دشاہ کے زمانہ میں بھی وہاں شورٹر کا ب لیکرسکہ لینے نام کا جاری کر ابر خال فغاں نے مادشاہی کا خطار ٹاکامہابی کے بعد کابل کی حکومت امیرخاں میرمراں نے میٹر ہوئی - امرام وتدسر دونوں تمع تقیں - اول مین عموار کے زورسے سرکشوں کو قالوم کا ف قلد کے ذراعد سے اُسکے دل إلى ميں ليے ۔ نيتج بيهو اکر شورش برطرت يَّنِي - اور مبرطوت من امان كي يركبت نظر تبيزيكي - بانيس رس ميرمرآن باجاه وجلال ويه بر فرها روان روارع يكسى كى محال ئەتھى كەسۇنىڭ تا يا يا ۋى ئخالبام مېيىللامرا م<del>اتب</del> جي نقا-اميرخ<del>ان ميرسران</del> کي تگرفتس-اس گرکو لعزمي عاليجاه باست تركهمين ملىقي ائس مس والامرتبرشو مركميمنه سے اور زیادہ ترتی اور قرت کال موگئی تھی صوبہ کال کے بندوبس یا ورمشبررستی متی ۔ اوربہت عدہ کام اس کی معاملہ فہمی ور تدبر عالمگیرادشا ہ ایک روزشب کو تخلیہ سصواوں کی ربورٹیں کل خطہ فراہیے تھے

سوبہ کامل کی ربورٹ جوٹر عی توائس میں ا<u>و ا ب امیرخان</u> کی وفات کی طریع ہتی ۔ با د ٹٹا وسخت ترد دم وا اور فوراً نواب ارشدخان کو دجومرت تک کابل میں دیوان سے تھے اور دیاں کی حالت سے خوب فقٹ تھے) یا د فر اکرارشا دکیا''۔ امیرخاں لے انتقال کیا ایسے سرکش ملک کا بے سررہجا ناخطرہ سے خالی منیں ۔ اندبیثہ ہو کہ دوسرے صوبہ دار پہنچنے کک وہل بغاوت ندھیل جاوے <sup>یہ</sup> ارشدخان نے جرائت کرکے عرض کی کہ <u>ٺ دامیرخان</u> زنده ہیں ۔ کون کہتا ہے ک*ے مرگئے ۔* با دشاہ لے کہا کہ کا مل کی ر<del>کڑ</del> ا بھی الاحظہ موٹی ہی۔ ارشدخان نے کہاکہ میرومرشد نے سجارشاد فرمایا ۔لیکن خانشان کا انتظام صاحب جی کی تدمیرود انشندی کے دامن سے دلہت ہی۔ حبیک ہ وہاں ہیں رانتظامی نامکن سے ۔ فوراً اُس مدبرہُ روزگا رکے نام فرمان شاہی صادر مواکر حبیبک شامزادهٔ شاه عالم و بالهنجيلُ فغانستان كوڤابوميں رکھو۔ صاحب جی کوجوشکل مرحلے میش آئے ان کا بیان دشوار سی۔ مَاثرا لامرا من کھا سے لنک سلامت ہے آ نام شے میسے جوا نم دو فی ہیں ہوا۔اس قول کی نائے رہائے زمانہ کے معرکوں سے بھی مہوتی ہے۔ الغرض ستسبح اوّل مرحله صاحب مي كويهي ميش آباكه ك كانتظام قائم ركمنا اوّ سلاستی سے کو سبتان ملے کرکے میدان میں بنچا تھا۔ اوراس کی باتد سے کرکے میدان میں بنچا تھا۔ وحی که ذرایمی نیظمینیس مبوئی - آمیر<del>غا</del>ل کی وفات کا حال پوشیده رکھا <del>آمیرغا</del> ککا آ سنشكل شخف كوبهنا كرا ورآئينه داريا مكى من ثيجا كرفوج كاكوج حارى ركعاا فسروم سبايي م مجھتے کراٹن کا سردار زندہ ہی۔ حینا بخی*م ہر و دصبے کو حسب* فاعدہ ہا لکی کے تے تھے ۔ جب ج کو بہتان کو لھے *کآ ئی توصاحب جی نے صورت حا*ل اٹھا دیا۔اور و فات امیرخان کا اعلان کرکے سوگ میں شیں۔ پیخبر سنکر کٹرستے افغانسان بردار تعزیت کو آئے۔ تعزیت کے میرد ہیں خالبًا یہ سی مطلب مو گا کہ لشکر کی کھات

ر نصدر کریں کہ اب اُن کوکیا کرنا جاہیے اطاعت یا بغاوت ۔ صاحب مبی سے ت غرت اورتیاک سے لیا اور شرایا - فاتح کے بعد اُسے کہلا ہے کا کراد ٹیا ه فرمان بر داری کرو گے توجو تهارا و طبیفه مقرر سے وہ میستور حاری *سے گ*ا۔ اوراگر برشی کا حوصا دہر**ی توب** مالتہ آؤ اسی میدان میں فیصلہ مبوحائے - اگر مس عورت ذاتَ غالبَّ كُنِّي قوقيامت مَك مَام رومتْن ريبيگا - افغاني *سْزارجا سْتِ هِي كريا*لفاً ی معمولی پر درنشین بگم کے مہیں ہیں۔ صاحب جی کی زبان سے محکے ہیں سب لے يرُحبِكا ديا ا وراطاعت فران برواری كاارْسرنوعهد كرك اسپے لينے گھرول كوليس عالم کے کابل ہنچئے میں عرصہ لگا اوراس مرت میں صاحب جی نے بندو<sup>ہ</sup> واشطام بوری توت سے جاری رکھا۔ د وبرس کامل کامل کا انتظام کرکے یہ ہا لاسے عصمت آئیں مقام بری ن پور در ہارتا س منی*ی اور ب*ادشا ہ محا زی سے احارت کیکہ غدا دید تقیقی کی مارگا ہیںجا ضرمونے کیول سفرحا نُذَنهت بإركبا له ملک عرب میں تھی اُسکے فیعن سنجا ورت نے اسپینے جوسر د کھا ئے رورشریف مگروغیره عامدنے نهایت *غزاز و توقیرے اُن*ج مهتقبال کیا۔صاحب جی کی وئی اولادند تقی لینے شومر کے بچوں کوشل بنی اولا وسکے پالاتھا۔ جب بریان بورمیں ہارگا ہ سلطانی میں حاضر مومئیں تواسل انت کو دربار کے ہم بان لاكول مي كئ نامور عهدون پرستا زموسئ -ایک بارصاحب می یانگی ایک کومیت گذرر بی تقی که ناگاه ایکه ہائتی سامنے سے آگیا ۔ بگم کے چوہداروں نے سرحیٰد فیلمان کو آواز دی کہ ہاتھی۔ مہاوت شاہی ملازمت کے نشہ میں تھا ایکٹ شنی اور ہو تھی کو سرا رہے آ توسکم کے آدمیوں نے سوٹڈ میں تیرا سے ۔ ہاتھیٰ ن لکڑیوں کو کیا خطرہ مرال ہا جھبے ط یریسونلهٔ دالی کهارون نے خوت زوہ مہوکر ہالکی زمین پریٹکٹ ی اوراک طر<sup>ن</sup>

بھاک گئے۔ ہاور بیم کے حواس اب بی قائم تھے۔ جوں ہی ہتی کی سوٹہ بالکی پر آئی جست کر کے ایک صراف کی دو کان میں جو قرب ہتی مہور ہیں۔ اور کوٹھری میں گھس کر دروا زہ بندگر لیا۔ اُس زمانہ کی غیرت بھی جرب تھی۔ امیرخاں ہے۔ برگر برگئے کرکیو بردہ سے بامریخلی۔ کچھ عرصہ باک کھنچے ہے۔ آخر رعیت نواز باد شاہ نے بیمجھا کرہم میں کائم رکھا اگر ہو تھی سوٹھ میں کہ سیکھ انجا ہو تا۔

نه وجه داودفان بی که که

ویکا ہی۔ اس فرقہ کا کوئی فعل خواہ وہ خلاقی ہویا تدنی جلی ہویا مکی ہندستان کیا تا المرائیا مورضین کے نزدیک چندان قابل توجہ اور وقعت تھا ہی نہیں۔ اگر شاید کسی نے چلتے چیئے مجد کھدیا ہی تو وہ ایحل وٹ بٹیا نگ اور ایسے ایجاز محل کے ساتھ جس سے صاف ظاہر تو ہوکہ یہ لوگ تاریخی فلسفہ سے کہ حقہ واقعت نہ تھے۔ گویا وہ جانتے ہی نہ تھے کہ اس تسم کی مثالین ل انسانی پرکیا اٹر ڈالتی ہیں۔ اس میں شک کمنیں کہ عظیم الشیان مردانہ کارگزاریو منالین ل انسانی پرکیا اٹر ڈالتی ہیں۔ لیکن اس میں میں کام نہیں کہ ناز ک کم ورعور توں کے دافے والے یا دست ہاڑو سے جو مجھ مہو گزراا اسکا فوری اٹر خنجر خول ریئے سے زیادہ گراورجادہ سے زیادہ آروردار ہو۔ بلکہ اگراسکو زیدہ جا دو کہیں تو ہجا ہے۔ حق یہ ہو کہ اس گرکو ابلائیں سے خوب بایا ہو۔ تاریخ کے زنانہ جسے سے اُنفول نے بیانا کیا عقنا کیا ہو کہ گرکے ای واقعہ جھڈ کا یا مستقبہ ہی ہواور زباں روخلائن ہوگیا ہی تو اسکو ہمی واخل پاریخ کرنے سے بار جھڈ کا یا مستقبہ ہی ہواوہ بھی اُسی شدومہ۔ دیجی ہی اور اٹر دار لفظوں میں جیسے کہ کوئی میں سے ہیں۔ بھروہ بھی اُسی شدومہ۔ دیجی یا ور اٹر دار لفظوں میں جیسے کہ کوئی

سنگاکوئن آئین کے زمر حوب نے کا قصہ باکل ذرخی در بے بنیا دہ جو گردو نا بھیں۔
میں مہروہ فا نابت قدمی داستقلال کے پداکر نے یا جبکا نے کا ایک جہام نہ ہو اسلیم اور ایک عدہ شتعال کے باتھ سے جائے بنین یا بھر بیان میں می زور شور س سے خواہ ایک عدہ شتعال کو ایک جو تا ایک ناکہ بر بنیکا اس سے وہ نوا میں موجود اور سے جائے اس کے وہ نوا کی محد بنیکی ایس سے وہ نوا کی محد بنین کو این کا کہ بر بنیکی ایس سے وہ نوا کی محد بنین کو دیا کہ کا کہ بر بر بنیکی ایس سے وہ نوا کی محد بنین کو دیا کہ کا کہ بر بر بر وہ کی کہ برا رہ دول میں ۔ بر خلاف اسکے ایک ہمارے موض مردول کی اور کے برا اور زندہ دل ہیں ۔ بر خلاف اسکے ایک ہمارے موض مردول کا میں ۔ بر خلاف اسکے ایم سے خوض نہ اسکی عورت کیسے سے کیسا ہی مردا نہ اور غیر معمولی کام کر گزرے نہ اُسکے نام سے خوض نہ اُسکی مطلب دہ کہ کہ بیدا میں اور کہ قری ۔ اور دوسری بائٹر تو در کما گرویا ایک رہ برا میں اُسے کما میں رہنا جا ہیں ۔ افسوس ا

ں واقعہ کی طرف میں لے اثبارہ کیاہی وہ ایک فرخ سیری سرار <u>داؤدخا</u>ں کی ہو ميالا را درامبارلا مراحسين عليمان س كمث يث مويي - اوّ ب<del>ر علیجا</del>ں کی خیرہ سری اور جاؤیجا دہاؤینے باد اُٹیا **ہ کا ناک میں ن**م کیا تو باد شاہ ہے ا<sup>سا</sup> واوُدخان بني صورباح آباد گيرات كے مقابلر كے ليے سيحا كوكس لسى بهانہ قصہ ياك موحوال داؤدخان قوم کا افغال وردلیری وجانباری مسلطنت چیده مثرار در سی تھ <u>: علیٰ آ</u>ل لےٰ ای*ک ٹیے لٹک کی سرکر د*گی میٹ اؤد خا**ں بڑفوج ک**ٹنی کی یا ورقرم لما بھیجا کہ جا صرم وکرتے رواطاعت کرے - تواسٹے کیٹے سے انخارکیا ۔ کہتے ہوگی مادشا سے ایساکیا تھا۔ائس کی رفاقت میں بھی شہر طب حانیا زیسا ہی ورولیانی قت وحو دیتھے ۔ چنانچہ دونوں *طرف سے مق*ابلہ کی بوری تیاریاں ہونے نگیس ۔ دا وَرهٰ ان کی موی ایک مہدوز میندار کی منبی تھی جس سے رُسکی یا قاعد شادی مو لتى - يەبىرىي <u>دا دُوخان كى ع</u>دە برما دُ، سرلىغا ئەسلوك اورخالص محست كى وجەسىمسلىل بوگئی تقی - اوراسکے ساتھ لہی بی وفادار تقی صبی کدایک سیاستا بیوی مونی جا سیے -<u>اوُ دخان ک</u>ی اس کی عمدہ صفات کی دحیہ سے اسکوحان سے زیادہ عزیز سمجہ ار موکر <del>سین علیجال</del> کے مقابلہ کے لیے حیلا توس<del>سے</del> بہتے ہوی سے یاس حصت م دیے کوآیا۔اور نهایت الفت غطمت بھرے الفاظ میں سے میدان حبَّک کی جاز ماہی ۔ بیوی نے آبریدہ موکر کها میرے لیے کیا حکم ہے۔ داودخال نے کہا کہ پیاری ہوی اتم ایک مغرز مردار کی مجل نگ اموس کی مالک مبویسی وایت ای م لوضرورت نیس - تم خود اپنے جاوند کے در سے واقف مبو۔ اورائس کی غرت وحرمت کے

گا ہ ہو۔ میں نے تم کو خدلے اورایٹ شوہری حقوق کو تہا <u>ی</u>ے میر دکیا ۔ دا<del>ور خا</del>ل تو یہ ے اطمینان کے ساتھ میدان کا رزار کی طریف روانہ ہوا ، دانشمندا وردلیر مردی سے ا محل سے میدان حباک کس سرکاروں کی واک شجا دی تاکہ دم وم کی خبر س سے تحتی میں اور اڑائی کے آبار عرصا وکو وہ خود جانج سکے ۔ د و لو*ں لشکر د* ں میں مقابلہ شروع ہوا یہ انفانی *سٹرار*وں سے لگا کرس مردانکی کاحق اداکردیا کئی دفعہ میالامرانی مہیستے پر بھے اُڑا دیئے بیکن آخریش میں اُنگی لے تشکر کوغلبہ مہونا شروع مہوگیا ۔اب <u>داؤ دخا</u>ں خر دمقابلہ کے لیے کٹلا ۔ا سنے کئی ارکوشش عَلَيْهَاں رُفْل کرکے فرخ میرکی مصارت کا خالمہ کرنے ۔ گرخداکی مرضی اسکے ملک داو دخاں کی بہادر ہوی محل میں میٹی بار ربعہ خرداروں کے بیساری خبرس رہی گئی جسوقت کک فغاینوک ید بهاری را اسے جیدان فکر بنو کی یکر جب سے مناکر تام حیات میں افغانی سردار کام آھیے۔ اوراب خود داؤدخال کی باری آگئی تووہ خودایتی تربیر میں نے اپنی ایک خواص کو حکم دیا کہ میاں کی فلا*ں بٹی قب نلا کریٹیکے سے میرے* پاس اص كوحكم كي ميل بغير جايره نه تفا- تما م محل براياب مبتناك سنّا لا حمايا موفقا. سے سبا بینے آفائے انجام کی فکرکے علاوہ پنی مبوی کی تہورا مذولیری کی طرف سے دل می دل میں سہمے جاتے تھے ۔ حانیا زالی کے تبوروں سے لوٹیری باندیاں'' مامائیں سلیں باوج کی تقیس کرایسی وسی خبرایتے ہی ضرور حان بر کھیا جائیگی ۔ يەلوڭ زيادە تراسوچىرسے ادر بھى خالىك تھے كە دا دەخال كى بىوى حاملەنتى -میدان نبرد کی خبرس ہران علی آتی تقیں۔ آخر *سر کا سے بنے خبر* دی کہ دا دُوخاں کا ہ<sup>اتی ش</sup>منو ا میں گھرگیا ۔اوراٹا را جھے نظر نہیں کے ۔ بہا دربلوی فورًا سا نو ٹی مہو گئی ۔اپنی خاص معمد خواص کواپنے اِس کلاکر ٹھالیا ۔ اورآخری فیصلہ کے اُنتظا رمیں ہمہ تن گوسٹیں ہوگئی

مے نگزرنے پائے تھے کرحواس افتہ مرکائے نے روکڑمنا یا کہ افسوس بدكا اورتبرقضائے داودخان كافيصله كروما -اس قیامت خیزخبرنے تمام محل میں کہ ام مجادیا۔ رانی نے جواپنی قسمت کا فیصلہ کر حکم نی، لوگوں کی گریہ وزاری اورشور وسٹیپون میں ذرا شرکت نہ کی۔ ملکہان کی مصرفیت غَلْمِيت سِيحِيَرُ اِپنے ایخام کی فکرمیں لگگئی ۔اُسٹے با وقار خاموشی وفا دارا نہ ہایوسی اور ندانه علی ساتھ لینے خاوند کی اُس شیع قب کوجو پہلے ہی سے مسند برزالو کے س رکھی تھی اُٹھائی اور بغیر گھارم طے کے آہستہ سے اپنے ندیٹ کوجاک کرایا ۔اور سا م کے بیٹنے کو الگ سے ب اکر کے اُس خواص کو دیا حو قریبے اصریحی ۔ گویا نت ایہ تھا کہ اِس ہے ماں باپ کے بتنے کی برورش متها سے سیرد کی جاتی ہی- اگراس کی عمرونا کرسے تو <u>اَ وُرِخَاں کی نِٹ نی کو مٹنے نہ دنیا۔ سیجے کوسٹر کرنے کے بعدائسی سین صِن سے رہا سہ اکا ا</u> ام كرايا - تام محل من ومراكدام محكيا -تھٹوری دیرمین سین علیاں کے آدمی داؤدخال کے ..... دارالامارت قضہ کے آ توسوا ہے حسرت ویاس کے اور کوئی منظراً ن کو نظریز آیا۔ رانی کی س محدالگرز رکھے مکته کاعالم طاری مہوگیا ۔ کیا دوست کیا دشمن سرایک کی نکھوں سے جاری مہو گئے سین علیجان خودمتا نرموا- اور ساری کیفیت مکھکر دارانخلافته ویل کوروانه کی جیار مِن زِندہ جا دید کہانی تمام ہندوستان میں شہور ہوگئی ہے سے یہ ہو کہ حدث کتا رکیے مبند کے صفحے دنیامیں باتی رہیں گے اسوقت مک زوجہ الأدخان كانام شهيدان وفاعصمت آب ورشوم رريت ببولول كي فهرست ميس ىئىرى حرفول كى ظرح حكّ رمكا -

اورنگ زیب عالمگیری وفات کے بعدجب ٹی کی سلطنت پر زوال کا شروع ماداد فرخ سیر، محدثناً ہ اوراً بکے جائشین ماہر واکبرکے نااہل وارٹ ٹاہت موئے، توتیموری خاندان کی با کمال خواتین کاسلسله بمنی حتم میوگیاً اور حرم سراسے قلعُدمعلی کی وہ شاندار ا ر وا یات قائم نررہ سکیں جو <del>بورجہاں ، جہان آرا</del> او<del>رزیب ا</del>کنسا، کے قابل دگار کا اور لیکن د تی کے گبڑیئے کا ایک متیجہ بیمبواکہ او دھ اورجبیدرآبا دمیس خو دختیا رحکوشیر قائم میوکئیں ۔ اوران دونوں صوبوں نے دارانحلافہ کے تمدن کوہمت کچھ انفذ کیا ۔ بریان الملک سعاوت خان نیشا پوری محد شایسی در بار کاایک طاقتور رکزیجا به بهانی فرمانروا یان و دھ کے خاندان کی بناڈا لیاتی ۔سعادت **خاب کے بعداً سکاخواسرزا**دہاؤ<sup>ہ</sup> داما دا بولمنصوّخا<del>ن</del> صفدرجنگ و ده کاحا کم مبوا - دربار دبلی کی و زارت <u>هی صفاح</u>یک واینے خسرسے ترکہ میں ملی ۔ میعجیب بات می کرھاتات الیان او دہ برسرع فرج رسم تے بسے اور حب ودہ کا انحطا طرشروع ہوگیا توا نکوں نے ادشاؤا باختیارکیا ۔ صفدرجنگ کی *سکم صدرالنیا* رجوبر <del>بان الگاک</del> کی *ستت طی بھی* تھی اورا ووھ کی تاریخ میں نواب بگم کے نام سے مشہور ہی مٹرے دہد بہ کی عورت تھی <u> غدر ح</u>باک کے بعد اِسکا بیٹیا ش<u>جاع الدولہ سربرارا</u>ے وزارت بیوا شجاع الدولہ کی يگراوده كى مايخ ميں بہوتگم كے نام سے مشہورى-بوسکم کا بجین لال قلعهٰ *می گزرا - کہتے ہیں کہ محد شا*ہ با دشاہ اُسے اپنی گ*و* دمیل کِعلایا کرتے گتھے مسلمان *مراا در والیان ملک میں یہ کمزوری بمبی*شہ ما ک<sup>ی گا</sup>ئی گ<sup>ا</sup>

رہاری سائم کا نام جناب عالیہ متعالیہ کے لیے رہالے سکتے بعداکتالیرسال زندہ رہی ادرائس لے اپنی شی عالدولر کی دفات کے وقت (سمنے میری) ملاوہ ہے

یا پرعیاشی *شروع کر* دی اورما*ں سے و* و پور<sup>ا</sup> ویے دوشنی ع الدولسگر کو ہے گیا تھا۔ شکم نے دومین مار میٹے کی ذرہ " ﴾ الله ين إبهو تني أوربكم نع تهية كرايا كرآصفاله بِ صف لدوله كوما يوسى مبوئى توأس لے الكرنرى قوت كاسهاراتلاش كيا . شیر میران میں روپیہ کی طلب میں *سرگر دان تھا۔ شارس کی شور ران ہے۔* سار یں موحکی بھی۔ نواب بنے قلعہ خیار میں <del>وار آب</del> مٹنگڑ سے ملاقات کی اورانگریزی فنج کے اجات او دھ کے ذمہ واجب للاداتھے ان کی ادائگی کی بیہ تدمیرہ بی کہ نواب سگر اس ور تہوتیگر کے خزا اوں سے اسقدر رقم وصول کرلیجائے ۔ نواب کا دعویٰ ق اع الدوله كى دولت اور رياست كے اكب حصه برنا جائز تصرف ت يرتمام الملاك وارث يخت من كاحق بين - وارت بشيكرك نواب کی رائے سے اتفاق کیا۔ نواب کے آدمی انگرنزی سا ہ کے ساتھ سکموں کی دلورسی رہو تھے خواجرس له سکوں کاروبیہ اُنفیں کے کام آناتھا اور کچیمت ٹاکٹے ارکی داک ی قدر مقابله کیا. لیکن مقابله بے سو دتھا عشرت کے مذفواحیا ئىس - اىنجام كارصىقدر رومىيە كى ضرورت تقى و دونون سگرول بول کرلیا گیا ۔ اس صرو نقدی کے سلسلہ میں امرقال دکر توک<sup>ر</sup> لى وات وحرمت مالكل محفوظ رسى -ن لدولہ کے عهدم ل گرزی فوج کے اخراحات کا سئلدا زسر نوچھٹرا کیا۔ نواب نے ا کم کی دولت ورجاگیرمر مانه ماریخ کاارا ده کیا بسگم نے سوشلے بیٹے کی میٹ مدلی

ی دیکھی توسر کا را نگرٹری *سے گفت وسٹ ندیشروع* کی ۔ صاحب رز ٹمدنٹ ت نامه کفرایاجس کی *رُوسے سر کا را نگریزی سکم کے علاقہ* کی دار<del>ث</del> جواً زِيَا فَتُويُ عَصَلِ كُرِلِياً - اوررزيَّرِنْ كَيْ غِيرِكُمُ إِكَارِروا أَيْ فَسَحَ مِهِ كَنُي -. *یکم کے کارآ زمودہ خواجہ سرا ول میں بہارعلیجا آ*، شک<del>وہ علیجا آ</del>، بست علی ممتا 'تے - یہ لوگ محصل وصول کرتے تھے اور حاکیرات میں سا ہ وسفید کے مالک تھے <u>جواسرعلنیا آ</u> خواجہ *سراحوٌ پواپ ناظرئے لقب سے ملقّب تھا۔شجاع الدول*ر کی وخ<del>ا</del> سکرخو داننی و فات تک سگر کامنشدعلیه کارنده ریا - ج<del>وا برعلنجان</del> ایک یا بقا۔ وہ بنگر کی حائدا د سے علماء وفضلا کی قدر دانی بر بخ جن کیا کرا تھا۔ بہرسکم کی سرکا رمیں حربا کمال جمع نفے۔ آصف لدولہ کے دربار کو تھج بھرسے ئے متوسلیں میں کیٹ محض ک<u>ھمی ٹرائن ن</u>امی لاہور *کا رہنے والا طرا*جید فاسل تھا ۔ وفارسي ميں اُسے يدطولي خاس تھا۔ فارسي ميں غزل، قصيدہ ، مَنْمُوي ـ مَتْيُول ى شعركتا تما اوربهت كيماكتا تعا- انسوس كدائس كى تصنيفات نايام <u> مى محدمنى</u>ركەڭ كى قوت ھافظەغىرىمە لىھى - عربى دفارسى دونوں زما بۆ ات میں مبرستھے۔ تمام سنہور کتا ہیں اُن کواز برحتیں - اور سرسوال کا جواب ناد تھا اور قدیم مکتوبات کی تقل س خوبصور ل سے *آیا رہا تھا کہ ہال ب*قل میں كتى تقى - مزرام على حواُس زمانه كانهايت مشهور مُهركن تھا -بب بیم کے وسائل آ مدنی میں کمی مہوئی تو نواب آصف الدولہ نے ان کمالو

ینے یہاں بلالیا ۔ لیکن ح<del>واسرعلی</del>جال کی علم دوستی نے شیخ محم<sup>ط</sup>لیل وفیٹنی تھمی *زائ*ر بهوسگر کی صحت مبدر بج غراب مونی جاتی هی - آخر کار ۲۷-محرم مستوره (۱۸۵۸) مرنے سے کچے مدت قبل س سے گورسنٹ الگرنی کے توسط سے اپنی حاکرات منقوله كا آخرى تصفيه كردياتها - وفات كے بعداس كى حاكيرات بواب غاز<u>ی الدین حیدر (ابن نواب مین لدوله ) کے حوالے کر</u>دی گیک ۔ زرنقد گویمنظ انگریزی کے قبصہ من آیا۔ بيكم البينه ديريد ملازموں كي ليےجو واطيف مقرركرفين عصر وه را را كي سطة ہے ۔ جوام طلبیاں کا نتقال سکم کی وفات ایک سال پہلے موج کا تھا۔ وارا بھلنج نظارت ہیں ج<del>وامرعلیٰیا</del>ں کا جانٹ میں ہوا ۔اُس نے بیگم کی تجینروککفین کے مرہب مے نظیرشان وشوکت کے ساتھ ادا کئے ۔ بنگرفیف آبادسے دومیل کے فاصلہ برج<del>و اسرا</del>غ می<sup>ں ف</sup>ن مہوئی۔ دا<del>را ب علی</del> کے ینی محب ن<sup>ا</sup>بگر کی وفات کے بعد نظارت سے *ستعف*ا دیدیا - اورامنی فرصت کے ۔ وقات کو سیم کے عالیشان مقبرہ کی تیا ری میں ورفائخہ وعرس غیرہ رسوم مذہبی کے رنے میں صُرُن کرنا شروع کیا۔ ہیگم نے اپنے وصیت نامہ میں ن خوا جانیجے یہ بانصیب ورہااقبال مجم عمر محرز مانہ ک گر دش سے مصنون رہی ۔ اُس لے د تی کی شاہی حرم سازمیں سرِ دریش کا یک عنی و دلت مِغلیہ کے جا ہے حلال میں اپنی کھیٹھ کے تقيس- هيرصفدر حنگ كي بهواور شياع الدوله كي سيم رسي - او ده كے زرخير صوب كي

دولت سکے قدموں پر تنار کی گئی۔

زمانه عوج میں سکے پاس سوار دییا دہ دس بزار نوج تھی۔ اس کے فیلخالے اور صطبل میں بے شار ہمتی اور گھڑ رہے تھے۔ ایکے زروجواسر کے متعلق لوگوں کے دلوں م*ں طبح طبح کے خیالات تھے ۔*جو لوگ براہ راست یا الواسطہ اس کی سرکارے ر دزی چهل کرتے تھے ان کی تعدا د ایک لاکھ نک بیان کی گئی ہی ۔مشرقی میالغمرکو مخ ط رکھتے ہوئے ہی اس تعدا دسے سکیم کی غلمت کا اندازہ ہوسکتا ہو-کتتے ہیں کہ میگم کے ملازم نہایت خوانی خرم ادرانسود ہ ومرفیہ انحال سہتے تقے اس کی سرکارے ایک کیفرخوار کابیان ہو کہ 'فرخ آباد کے نواہان کیش اُسکے ادائی مہدد کی بمبسری ہذکر سکتے تھے ۔ اورائس زمانہ میں کوئی مہند وست انی عورت سقائموشحال *و* اسینے دیر بینہ نمک خوار وں کے ساتھ بگر ہملیشہ نوازسٹ لے در کرم کا برّا وُکر تی تھی -ر زوں کے ساتھ ہمیشہ مصاکت کورروا داری کا برنا کریا۔ اس کی وحبرغالباً بیھی کہ ۔ شی ع الد ولد کے تعلقات انگر مرحکام کے ساتھ نہایت مخلصا نہ تھے ۔علاوہ بر أص<u>ف الدوله، تبين الدول</u>ه اورغا<u>ري الدين حي</u>درا نينوں لوالوں سے كبيده خاط ى - و ه ايك ولوالغرم عورت تني ، أسكوبه كوارا منها كه كو في شخص اس كي آزا دي ورشان وشوكت مير خلال ندا زمبو-اُس کی دوران 'رندگی میرمغائی سلطنت بانکل تبا ه مهوکئی ادرانگر نری تسلط مبنترت س قائم ہوگیا ۔ وہ دوایک مرشدانقلاب کی ز دمیں ضرور آئی ۔ لیکن من سے مجمی مركّ يختى كارنج مذاّ لهايا- اتّ<u>ت ليغي ثناع مذ ث</u>ما *لموّاخ تك ني*اه ديا -اس ك*أيرشوك*ت زندگی اسلامی حرمسراؤں کی دیرینه عظمت کی ایک آخری ماد گارتی -

ن<u>صیرلدین حیدر</u> بادشاه او ده کاعهدولت عیش *عشرے لیے ضرا*لمثا نے میل دنل سے *نکروائی طبقے اکے اوگ مرفدالحال تھے ۔*اس کی وحبریہ کے کہ علاوہ طنت کے جودہ کروٹرروپیہ نواب س<del>عادت علی خا</del>ل کا ترکہ نزانے میں جمع تھا۔علادہ پر کَس رما مذہب*یں قحط وغیرہ سے یاک تھا۔اسی دولت اور مرفدالحا*لی کی وحبہ سے ککھنو بل كمال ورشلامنسان روز كاركا مركز بنام واتفاء أسوقت اكترابل بورث شاهراد كان دہلی کہنو آتے تھے۔ اور ہادشاہ کی فیاضی سے فائز الرام بہو تے تھے۔ اسوقت کہر میں جر ہے بڑے عالیشان محل می<sup>ق</sup> ہی عہد کے تعمیر کرد ہیں ۔ اگر تحقیق کر وکو اُسکے ہانی کون تھے تومعلوم ہوگا کہ وہ ا دنیٰ درحہ کے لوگ تھے اوران کی ننخوا ہیں لتی قلیل تھیں کہ شکل سے جکل دوبین دی اُس من ندگی سرکرسکتے میں ۔ نصیر لادین حیدر کی فیاضی لے مجھ داراں لے لیے اود ہ میں غربت کولفظ ہے معنی نبا دیا تھا ۔ اورا سکے دریا ہے جو دہے مب ھولے بادشا ونُص<del>ارَلدىن مب</del>در كى بيويوں كى توراد توكئىستۇنگ يىمى يەنبىكى واينى دومگوں س ت زیاد ه مجت رکھتا تھا ۔ بین کیے اُک دونوں لئے لکنو کی بارنج میں نمایاں حصرایا۔ ادر ائس ما پذکے یالٹکس کے شتی ٹھیں فرونوں کے اشاروں پر خلتی بھی ۔اس میں ٹیک نہیں کمال د و نوں مگیات کا نام ہانج اود ہ میں قیامت کے باقی رسکا ۔ ان دنوں کے نام میں آول ملكه زمانيه سبكم - دوسرى نواب قدسيدمل -ب ملك زمانيه كاع وج ابتدا ب الطنت تصر لدين صريم نم

بیس (دوخفیقهٔ باعثِ انتزاع اوده بولی ) اس بگم کوم یتے ہیں۔ اُنھوں لے لکھا ہوکہ میسکیم ال میں کیکٹری کی اڑگی تھی۔' ۔ رانے زمنہ کی عوض س سکے ہائیے کے لیاتھا۔ فتح مراد کی ہ سکواینی مبٹی بناکریردر*کشش کی رجب* دولاری دملکه زمانیه کا بہلے ہی نام تھا کو پہنچی تو اٹس کی رستم خاں نامی ایک شخص سے شادی کر دی ۔ ان و لو<del>ر</del> رستم أكرمين بود وما شرخه سيار كي - كيونكه رستم خال سكا شوم رنوا ب مجيف ا لِنسر فوج سقے ملازم تھا ۔ اُسی 'رمانہ میں' ولاری کے دوادلا ڈبیو جسکا نام <del>محد علی</del> رکھاگیا اور دوسری بٹی *جسکانام زینیت الن* آرتھا۔ د ولاری کی اُس رہانہیں نہایت عسرت کے ساتھ کبر موقی تھی۔ آخرائس کے نصی<u>ت ک</u>ے کروٹ مدلی ۔اور<del>نصیرالدین</del> کے مشکوے معلی می*ں ایک لڑکا پیدا* ہوا۔ یہ لڑکا دہی <del>ىناجان</del> تحاجس كى تخت تىتىنى رىيىسىيك<sup>ى</sup>وں جانىي <sup>خالغ</sup>ىمومكى . دوروہ مدت لعمر*خيا ركڑ* یا دشا ہ سکم کے ساتھ قبیر رہا ہے کھ لوگ دایہ کی ملاش میں سکتے۔ خوش نصیبی . بـندكيا - اوراطبائه في هي أسكے دوره كومفيد تبايا - نيتيجه پيروا كه دولاري ملازم تے بعداس کی قدرتی خوبیوں نے بادشاہ کو بھی ایناگر دیدہ بنالیا۔ با دشاه منگیم سے احارث لیکرانس سے کاح کرلیا ۔ اور نواب ملکے زمانیہ کے خطا . پرنگر ٹری عاقلہا دردورا ندلش تھی ۔ کچھ دلوت ک*ک کہنٹو گیسمت<sup>ا</sup> سکے ہاتھ*و تھی۔ مٹرھ پر وا کا کُلُ علاقہ اسکو جاگیریں ملاحس کی تصبیل جھ لاکھ رہے کی تھی! سکے علا بارشاه كانعام وعطاكي كوئى انتهانه تقي - أسكا بيا محرعلى كيوان حاه كيخطا سكامير ہوا۔اوربادشاہ نے اسکے ولی عہد رہانے کی حتی لامکان بہت کوشش کی

<u>ت النسا</u>کی شادی نواب ممتازالدوله سیے مہوتی جسمیر میں باری موتے ۔ اور ما دشاہ کا پیم وہ ہجانہ لاسکے ۔ حب ن<mark>صیرا لدوا</mark> عصل *مرکداس مگر کاانتها درجه ع*وج هواریه قدر تأهمت فیاض تعی یسیک<sup>ا</sup> یکے ذریعہ سے کیرورش ہوتی تھی ۔اسکی شخاوت اور سیرشمی لگ رندگی میروه بادشا هس*یشتمنی و لادر*سی - ا<u>سب</u>لیے سرنوحیندی کو درگاه خص<del>رت عباس ط</del>ابق ه دس منزار روپیے صرف دسترخوان گذر نیاز میں صرف کرتی تھی۔ اس سکم نے ۷۷ ۔ دسمبرسلامی او میں نتقال کیا ۔ لکھٹومیں اسکا عالیشان مام مالمہ ہ ملکہ زمانیہ کا بیرع<sup>و</sup>ج بہت تھوٹرے د نوں مک ہا۔ کیونکہ نوا ر س کی حک کوماند کردیا - میسجم هی کوئی اعلیٰ خاندان سے ملکہ زمانیہ کے بیما ل<sup>ک</sup>ول اول تطور کینیز کے ملازم ہو اُئ تھی - اور فرائض برستا ری دا لِسُوفَت ملكهٰ زمانيه كوكيا معلوم تفاكه به ايك دن مادشاه كي خدشي مسرت كي رشح ژال بنجائگا اورغرت کی سقدرمان دی رئینے کی که وہاں سے میار مرتبد ہی ہم بادشا ہ نص<u>یر کدین نی</u>ریئے ایسے تعلق کا دیبا جیریہ بو کہ وہ ایک وزنو لے محل میں آئے ۔گرمی کامو یم نفا کچھ پیاس محسوس ہو کی اورآب میات طالب اُسوت قدسے علی موجود تھی ۔ فوراً زریں گلاس میں آب *رچر حا صرک یا ۔* ما دشاہ نے یا نی *سکرچید قطر* 

- در ڈالدیئے - <del>قدسہ نے بھر ترکی سترکی حواث یا ۔ یادشاہ کواس</del> براكيا اور كهاكرين إلى دشاه وقت يركستاحي بالسنط فوراً حوات ماكر كهيل ماہی اورغ ی کا ذکر کیا ؟ ماد شاہ اس حواث معقول سے ساکت ہو گئے اورام ماہزردوایی سے بہت ڈوش ہوئے ۔ اسکے بعد سے حب اُس محل من اپنے کا تفاق ہوتا ۔اُس سے صرور دوماتیں کہتے تھے ۔ آخرکھے زمانے کے بعد اُس سے ىتادى كرلى-قرسیم کل نتنا در خیسین اور بهت طری خی دتی . بادشا ه نے بسر لا کھرو سے ت وغيره كے ليے عطا كيے تھے . حيولاكھ روپ كى جاگيرتنى - اسكورٹرھنے . بەمغلانى ئىگراس كى امالېق تقى ھوبىرت لياقت م سے وہ پالنگسر میں بھی بہت زبادہ وخلریتی ہی . وزرا اوراعلیٰ عمدٌ دارُر کا کھتی تھی بادشاہ اس بگرسے خاص محبت رکھا تھا گسٹاوی کے بعدائس بے ہ سے کہا کہ میں لنے بین لاکھ رویسے نہیں دیکھے ہیں۔ اس نے فوراً ورخزا نُه عامرہ سے لایا جائے ۔ آخراس حکم کی تعمیل میونی اور میں کا کھ رہے ہ بنایا گیا ۔ اُنسپر بنگیم نے حلوس کیا ۔ ماد شا ء سے حکم دیا کہ میر دہیے غوم می*ں خیا*ت بهتم کے مرصارف مہت زیاوہ تھے کیونکرشا لی نہ سا زوساہان سے بسرکر آٹھی او ں لا کھوٹ رویسے اونی اونی ہاتوں ہوجے کردیتی تھی۔ نواب طفرالدوله اکترکها وزبرغ طمعتمدالد ولها ورنواب قدمت يبنكم كحجيا ورحبتي توس

قدسیه بگرمنت تن مراج اوغ**ع**یاعورت هی - اگرچه باد شاه اوراس من نهها درجیر کی مُركبهي من الرائي مِي نَهُولِ تي هن - آخراً سكايبي فصير غضب باعث بالأكت غام*ن گئے ہوئے تھے۔ ایک روز ما*د شاہ بارہ دری میں سے سے تھے دیکھاکہ کچے ہندر درختوں پر بنتھے ہوئے ہیں ۔اندرسے ہندوق طلب کی ، را جہ بختا وک بھی موجود تھا۔ اُسنے یاوشا ہ کواس حرکت سے منع کیا کرمیوحبکسی حامدار کو مارنا سوحیب نزول ملاے آسمان مبوتا ہی۔ ہادشا ہ نے مہنیکر دوجا رہند رشکا رکیے ۔ اور محکمر میں س<u>ط</u> ہا صابتے ہی قدسیہ بگرسے لڑائی ہوگئ اور بیگم نے کہاکہ ''انٹ والمٹلد ہی ت در دیرغیورا ور تبذر مزاج نمقی - بسی مہوئی سسنگھیا سکل میں کھی ہوئی تقی باشور دليمول لي ليا - اور ديند دان تُصنع مبور تسفراغ مبواحبس میں حیٰد مخت حکر بھی کل آئے ۔اسی کے ساتھ ہ قیامت بریا ہوگئی۔ بادشا ہ بھی دوڑے ہوئے محل میں آئے او*را شاک حسر*ت <sup>و</sup> لگے اورکہاکہ لے با نوسے باوفاآ خرتولے اپنا کام تمام کیا - اسٹے جواٹ یا کم ہ شدت غمرے وہاں دیر کٹ مٹرسکے چکر والی کوئی ى بولمنۇسى كى فاصلەم واقع ب<u>ى ھلے گئے</u> ۔ فوراً اطباب حاذق مع ہوئے اور علاج سرحتی لامکان ہم کچھ فائدہ نہ مہوا ۔ آخر *سیکم سے جو می*ں سال کی عمر میں ہ اربیع الثانی من<sup>م س</sup>الیومیں <sup>ا</sup>نتقا اس نیرے ساتھ شہر میں سرمال ٹرکئی ۔ جالیس فرزیک باد شاہ سے لیکے فقیر کسا ہ پوش رہے ۔ ارکان دولت - اقراب شاہی سب حاک سبرتھے ۔ ج

یوقت جا فانهایت تزک داخشام کے ساتھ اُٹھا۔ اور کر مدفن ښايا گها ـ کے پاس ما کی میں ۔ اور بعبت کسی قشفی دی ادر کما کہ غدائتھ دولہ کوسلا کُم نِکُومِلُواٰمِنْگِی - اس سے باوٹنا ہ کےغصبہ کی آگ بھڑک ُٹھی اور کہا کہ اگرائیگ ي موتس به مكم كي حواث ماكر من لباس سياه تقطع یا پیچی کرسیا ه با دشا همینجی و بیل*دا رول کے* د كاكُهُ وا مَا مَثْمَرَع مِهِ كَمِيا مِيتِجِهِ بِهِ الدَطِ فِينِ سُحَكُولِياں حِلْنَ كُلِينُ ورديرَ مَكَيْ طوفان ی رہا ۔ سگھر کی طرف کی حبٹ نیرل ورلونڈ مال طی ری گیئیں ۔ اور ثبا ہی فخرج میں ھی متعد '' ىغى ہومئى ـ اسرخانە حنگى نے بہت طول كھينيا ـ اس كى دېستان بہت طويالي تم بهال غيرمناسب سمحق بين -اس سے صرف يودكها نا هاكر بنگي كے غدّ صدم تقاکہ ذراسی بات میں بنی ہا درمحترمہ سے لڑیڑے ۔ اورائ کوکیا ک ليكن مح كواسك بقير ، كريني من الرياس والرجرية اورائسرقطره الشك كيكول فرهات تفيمي مي ريزمرنسا صاح ن وقرس دور کورے ہوتے تھے۔ کی مسئے کا مان کا کی مال اور اور سکا

کی شین توبائل بندموگئی۔

اذباے شاہی بادشاہ کی بیرحالت دیکھ کر بہت کھیں ہوئے اور سجھے کہ جبک اُسی بگیم

ار باب شاہی بادشاہ کی بیرحالت دیکھ کا بدشاہ کی حالت درست ہوگی آخرصالی بیرٹی کرائس کی بہن سے جو نواب دولہ کی ہوی تھی طلاق دلواکر بادشاہ کی شادی دیکا آئی وہ کا گروہ عورت بھی نورجہ آں کی طرح بہت باد فا ثابت ہوئی اورائسنے اپنے شوم کی مفارت تو بال نہ کی میرسی بھی اس می عظیم مربیٹر ہوئے گاکر رواٹ کا نپور بہوئے ۔ آخر ہمرا رحد وجہ براوال اور سے طلاق دلواکر اُسکو کہ نہ کہ اور اُسے تیدکیا سے طلاق دلواکر اُسکو کہ نہ کہ کہ کا نیور بہد ہوئے۔ آخر ہمرا رحد وجہ براوال واقع نہ ہوا اور ایک بازلول واقع نہ ہوا اور اور ندان سے بھاگ کر کا نپورا ہے شوم سے جا می دا آفریں )

اس شادی کے بعد بھی اوشاہ کی تھے حالت متغیر ٹہوئی کیونکہ متازالد سر نوعوں سے اُن کو نفرت ہوگئی ۔ اسکی وجہمور ضین نے یہ کھی ہو کہ ما دشاہ نے کئی لاکھر دیسے اور سنیا لیس

ر ہاں دوشالے ورومال محامہ واراورتھا نہاہے ایاس کرما پیکم کوعناست کیا کہوتا ب<sup>ن</sup> غیرہ میں سے مکروے ۔ بیکم تو دلهن تھی یہ کام اس کی ماں کا آتا ۔ لیکن ُ سے آئیس ، روز حواسکے متعلق بوحیا آپر کم نے جواب پاکھ حضور ہم آپ بنامے کو آئے ہیں کر گاڑنے کو ۔اسپرما د شا ہ کو ہمت لینش آبا اور یہ کہ کرکہ توکنگلی پر کسی دِیمُ اُلَّهُ کُوْمِے مبوت سِکم نے دامن مگرالیکن نہیں اُنے اور باسراکر راحہ خالب جنگا سے کہا کہ ہم نے اس محل کوخطاب کنگامحل کا دیا ۔ جنائجہ آجبکٹ ہ اس کا مسے مشہوً ہے پرتھیں سے ہان اور ہ کی فیاضیار جس کی بداد انی مثال ہو۔ ا سکے بعد پھر ما وشاہ نے نواب کا بحل سے شادی کی ۔ اس کی حاکر بہت شری تقى - اسى كے ساتھ جھ مزار ما مبوار تھى جىسے حرح كو ملتے تھے -ان سکّیات کا حال سنرمایک ایک بینع لیڈی ہے بکھا ہی جسکو با دشاہ کی سالگریہ رقع رمچا<del>ك</del> بيرحالي كاشرت عال موگياتها . وه اس طرح مكهتى ب -موجوده بادشاه كى سكيات نهايت من بها المبوس يهيم موسح الليل ورايسامعلوم ہونا تھا کہ وہ الف لیلہ کی بربا*ں ہیں ۔ بے سٹ لین سے ایک ڈناچ عل السقی<sup>ر</sup>* خوبصرت مى كداييني وسى ملبوس من مجع الدرخ كوياد دالا في تمي - بس ك مندوستان وريورب مين كول مين خوله بوت عورت نهيد كمي السكاعضامنا. تے۔ اور کہا تھیں ورملکیں توہیں نے دمکھی ہی نہیں۔ یہ یا دشا ہ کی ٹری جاہری گم ہی اس کی شا دی مویئے ابھی کیا ، مواہی عمر می س کی صرف جود ہ سال کی ہو۔ پیچھو<sup>لی</sup> مخلوق بائتریا در این حمیو شے حمیو شے کفتی بر ا در بہت زیادہ مجوب ورست میلی سے اس کی صوّت استدر مومنی محکم مستحق می سر فرانینه موحاد کے اسکالباس الکل زرین ور قرمزی زریعت کاتھا ۔ اورائسکے بال مبش قمیت موتیوں سے گند صبوتے جس كى الريل ميك دوش براتك ربي تنسيل وَ أَسْكِ احْرِسْ كِ كُومِرْتَا مِهِ ارْمِوْمَا تَعَا

اور چارلس وم کی طبح اسکے ہال گھؤگر والے تھے ۔ اس کی حکیتی مہو کی بیٹیا نی برایکھنے كا زيورتعا جو للكتابعي تقا ا ورأس مين شب ثبر بيموتي ا ورگرا نهها جوام است أل رمرد وغیرہ کے جڑے مونے تھے ۔اُسکے اور ایک شبتی طرہ لگا ہوا تھاجسیں موتیدں کی رطین کلکر سرکو مزین کرتی مقیس - اسکے کا نون میں بھاری بھاری سونے کے باتے بیا ہوئے تھے جس میں ٹرے ٹرے موتی اور مبنی فیمیت جوام رات جڑے ہوئے تھے ناک میں بھی کی سکے ایک تقدیقی جس میں جوام ات اورا یک گول ورٹرا گوہرشا ہوگ برابواتا - اورنوبصوت مرع روغيره كيسم ساسقدرزيورات كده شاس نیں سکتے اُسکے کبرے کی ایسینیں بہت بہت الری الری القی لیکن کمنیوں کے يا سكفكي مولى تقيس - اسكالها س ايك بهت براساية تعاجو تكي تك ك تتم مومّا قعا اورلها يت جسبت تقاجب جلتي عني توكئ عورتين أسك يا نجام كي ماستح أعا حلتی عیں ۔ اور کئی لونڈیا ل<sup>ا</sup> سکے سیجیے اس غرمن سے گھری رستی قعیں کہ اُن تیج کی الایوں کو درست کرتی رہیں حورکت کیوقت اُسکے زربفت اورتاش اور اسکے دو میں کھی جاتی ہیں ، اس قانون سے تمام میں شاحسد کرتی ہیں ۔ ہم نے بادشاہ کی دوسرى سكم بي ره عليا كوهي ديها . . . وه تاج محل يسه زياره سبين على ليكن مهندومه ستاني عورتين مي كوزيا ده خوبصورت مجتى بين السكرم را يك يمين تاج تعاجس مجع اسرات كي ايك كلفي ملي مولي هي - يه ايك يورمين مود الركي الركاتي جوبادشاه كوالكريزي شرهاتيه عقر الكريزي فارسي اورسندوست في مل كولير مهارت عالى تى- يم نے اس سے يوجها كركيا تم يرك كے ساتھ زمانے مي رسناك مندكرتي مبو- أس يف ملايا ما-الكن مهت مفهوم معلوم مبوتي تقي - شامع يع عم سولول كا تعما - مم اسك بعيد ملك زوانسر الله على منت كئ - أس سكم الملفات مين مرست بدالسكل تري كونكروه ولي عريدكي مان ي اور كيت مي كرما دشاه مير

## اسكااليارعثِ داسيج كه وه كبحي على سكرگوشمالي هي ديديتي ہے -

## وره العين

مهل نام رزین آج ہی جاجی ملا محصالی فرویتی کی بیٹی تھی جواران کے نامور علمار خاندان کا ایک معرفررکن تھا۔ اسکا زمانہ نہیویں صدی علیسوی کے اوائل سے تعلق کوشا ہی۔ ملاصالیح ایک مشہو نقیہ تھا اوراسکے گھرانے کے لوگ بٹیے بٹے عالم وفاصل تھے۔ اس کا بھائی جاجی ملا مول تھا۔ ملا محر تھی کا بدٹیا ملا محر بہت بڑا عالم تھا اور علمی نیامیں نمایت متمانہ در بھر کھٹا تھا۔ غوض قرق آجین ایک ایسے خاندان میں بیدا مہوئی جب کا گھر بھرعا کم وفاصل تھا۔ اسٹیٹ پنجار اُن قابلیتوں اور قوتوں کے جو فطرت نے نہایت فیاضی سے اس خاتوں کے وفطرت نے نہایت فیاضی سے اس خاتوں کے دماغ میں و وبعت کی تھیں۔ اس کی حالی خاندانی لیے اس کی ترقیات میں بہت

قرة العین کوعلم سے ایک لمبعی شاہدت تھی اوراُسپارُس کی سنظر غور وخوص کی عاتب اللہ کا ابتی رشوق اور مسیار کا کام کیا برخا علی میں خت محنت وکوششش نے سوئے برسہا کہ کا کام کیا برخا عام طبیعتوں کے بھین سے علمی جرجوں کے سوا اسے اور کو کی شغل بندی تھا۔ قاصلہ کی بات ہو کہ جب جند علمہ وست اشخاص لیک عگر جمع موتے ہیں توصر ورعلمی مباحثے چھر جاتے ہیں تا کی جب جند علم آراب ایک عگر جمع موصلتے تو اس قسم کے علمی تذکرے اور ساحتے ہو ہو گئے ۔ قرق لویں آب عورسے ان مہولتے ۔ قرق لویں آب عورسے ان باتوں کوششتی ۔

اسكاعالم ماب ورفضل جي جواس كي مونها طبيت سے نوب واقف تھے اور

لینے اوراپنی راہے دینے کا ضرورمو قع دیتے - اسکے نفیس اور پاکیزہ دلائل نهایت ت کی گئاہوں سے دیکھے جاتے اور بجانے خو داسقد رمنی ظیر موتے کہ پھرکسی تسم حصول علم وفضل مرك س كى ان تھاك كوششور كا نيك فيال تعريف ميتي بهرت جار رآ ، ی عرصہ میں اسنے وہ حیرت انگیز تر تی کی که اُسکے خدا دا دھسُن ورعصمت عاکے ساتھ کے علمی واقفیت اور قامبیت میڈ دنیا لی کا شہرہ تمام شہر قروین میں ہوگیا ۔ اور بیرخاندان <mark>ک</mark>ے زاج اورشهرقزوین کی مائیراز وافتخار مجھی حلیے لگی ۔ سبج بیسج که <del>فرہ بعین</del> مذصرف لینے خاندا ورا پنے ماک کی موجب اُفتحالیمجھی کے کے قابل ہی۔ بلکہ پیسین ۔ باحیا عصمت مّار ، و فضل خاتون تمامی عوات وات کے لیے مایہ مار فرا وروحبہ تفاخر ہی۔ اور صرف تنامی ٔ ماکه بنی فوع انسان کواس مغرز بی بی کی برگزیده ذات پر مخرونا زیر -اسی زمانہ میں قرۃ لعین کی شادی ملاّمحہ سے جوجاجی الامحہ تقی کا بیٹیا اور قرۃ لعین کا ئېراغها ئى تقا بېونى - ئىكن نسوس كەاس بايمى مناكحت كالخام اچھانئىس مواجسكا <sup>د</sup>و ك آگے آئے گا۔ قرہ ہیں کے علی شاخل بستورشی عوش فروش کے ساتھ جاری تھے اور وہم ہر ىتىغرق رىتى ئىقى . بلكەك نىسىل وغلىلىمدرىس كى تىجىپىي بېرىپىگىچ هی ۔ نگین اِسامس کی زندگی میں بہت ٹراتغیروا قعیمیے کوتھا ۔ اورایک عظیم الثان لقلاب حکاتھا۔ بفین لوں مرا کے سے خبرلی کہ ایک نوجوان شیراری مرزاعلی محد ت کا دعویٰ کیا ہے اور ایک امنو ہ کثیراً سکا پیروموگیا ہے۔ ا<u>سنے کھی مرزاعلی محمد سے ج</u>ے ا پالقب ماب ختیار کیا تھا سلسے کہ خطاو کتابت قائم کیا اور حیادی روز کی خطاو کتابہ سے بع ، کی تعلیم کو سیتے دل سے قبول کرایا۔ اور <u>صر</u>ف فبول *بی بنیں کیا بلک*اس کی شاعت <mark>ا</mark>

سديرنغ كومشش شروع كردي - بهانتك كرې غوض سے اس ا ور کھتر کھتلاٹرے وہ کے سے وعظ کہنے لگی۔ ہم سمجتے ہیں کربہاں نہایت اختصار سے یہان کر دینا کہ مزر احلی تحد باب کو اتھا ؟ نے مهدولیت کا دعویٰ کیسے کیا جو اس کی تعلیم کیا تھی جو خالی از کھیے ہی مہو گا۔ *مزرا علی خور کا بایب نجارت کا میشند که ناتها اور لینے وطن شیرا زیس نهایت کا* بمجھا حا آتھا . بیکن ظالم موت نے اسے اس طیت کی فہمات مدی کدانیے اوا کے کی تعلیمہ; تہ سکے ہوقت مرحالنے اوراجانک سرے باپ کا سائہ عاطفت اُٹھ جانے سے م<del>زراعلی مح</del>د ن تھا اُس کے ماموں نے پرورش کی ۔ نہایت جا نکا ہی دلدہی سے ای ترمیت کے ، یہ شعور کو بہونچا مامول لے اس کے آبائی میشہ تجارت میں لیسے لگا دیا۔ بعیت کواس میشیا کے ساتھ کچہ ہی مناسبت زنقی اسیلیے وہ اس مرنہایت بروکی فول رہنے کے بعد شیرار سے عیل کھڑا ہوا اور سیدھاکہ ملا ہونجا۔ بہاں جامی سد کاظر کاجوشنج احدامیا کی بانی دو ڈرشنچہ کے حانشین تھے گزاشہ تھ درات علم وُفعًا كا ہرطرف حيرجا تھا۔ انكے درسون ميں شرك سوكے كے ليے دُور وُور سے ، آتے تھے ۔ اور بڑے بڑے عالم اس نامور بزرگ کے خوان علم کے زاّیخوار سے . <del>مرزاعلی م</del>ح مِن الآوات ظال کی اوراس الم متبحر کے شاگر دوں کے زمرہ میں نیا مل موگیا بعد حاجی سید کاظم نے اس جان فائی سے رحلت کی او رمز راعلی محر کوست ان وكسيس جانا يرا.-عاجی مسید کا ظم کے شاگرداب س تشویش میں تھے کہ کسے اس بزرگ سد کا حاشین بنائي - يەلوگ يىي ترددىئى سركردان تھے اور مرحوم كاكو كى قابل جائشىي بنىس ملتاتھا -انصر فرن میل نفا قاً ملا<del>قسین بشر</del>وی کوهو حاج<u>ی سید کا ظرکا</u> شاگر درمث بد تھا شرازها ما ٹرا ادر بهاں مرز<del>اعلی محد</del>سے اُس کی ملاقات مہو کی سلسلہ گفتگو میں بینے اُستا دیے جانتین کہ

نقرر کا ذکر آیا ۔ م<del>زراعلی تحد</del>لے ملابشروی سے اُن تمام باتوں کو بوچھنے کے بعد حوا نى چابىيىل يىنے آب كواس عده كے ليے ميش كيا - اولاً تو اللَّابْسَروى كويرت بولى ز ما ندمس م*زراعلی تحد که طامس تصا*اس کی لیافت نهاستان ق عوی کے نبوت میں نبی ایک نئی تصنیف میش کی اور ہمیت ع<sub>اد</sub> گی سے م*لا*کے ل «رَتْنَفَى كُنْن حوابْ د**ما تو لآ**كُوأَس كى اس *حيرت الكينر ت*نى سرينها يت اس کی خبرکر دی جنھوں سائے ہا تفاق مزراعلی محد کو ایم عرصه بعد مرزاعلی محدک مهد دمیت کا وعوی کها او ا ختیار کرے ایک نئی شریعیت تیار کی - اور ایک نی تعلیم محیلاے نگا دہ کہتا تھا کہ انسان کی ہوایت مہیری کے لیئے مستسیت اولی ''کوہمیشکری مُرکسیان ای صفح لول کرناٹراہ ی-اورویی صورتنس بغمہ کہلائی ہیں حصرت وم سے کیکر صنرت مخرج ببغيم كدر سے بیں كرچه ہم انھيں حُدا عُدا تَصور كرنے ہيں او اِن كى صور مس حَيْمَا ا ن في الحقيقة عنا وه مسا باست ورُّر شيب نيا و ليُ مي ان مملك عناه بولتی هی - اسی طبع اسکے اخترا مور حضرت انٹی کے ۱۲۷۰ پرس العد مشارت او مرزاعلی محد بانب میں علول کیا ہی اورائ سے ذریعہ سے بولتی ہی۔ یاسا ان طهوروں کی کوئی انتہا انس جب طبح مزطهور کے وقت آیندہ ظہور کی خبردی گئی سے ح حضرت محرصلعی نے لیکے متعلقہ مسلمانوں کواگا ہ کر دیا ہے اور پر بشارت دی ہی کے کے بعدامام مهدی کنے والا ہے حصرت محصلعم کی شینیگولی کے موافق الباسکا نہو بردگیا اوروه مرزاعلی محدیات شیرازی می -مرزاعلی محمد لے اپنے دعویٰ رسالت کی صدافت کے

ہ جواب می<del>ں شی</del>ں کی ۔ اسکا دعویٰ تھا کرجس طرح قرآن شرایف محم<sup>و</sup> ہی۔ اسی طرح بیان باب کے دعوے کی صداقت کا کا نی شوت ہی۔ اس کئی تعلیم نے جبکا ہم نے بنایت ہی خصارسے بمان کرکیا ہو۔ ملک میں بل علی بدر اکروی - تمام ملک ہا تهلکہ مچ گیا ، اکثرا سکے رفقاا درسٹاگر داس سے بھر گئے اور مخالفت کرنے سکے یہانک کہ لوگ سکے خون کے بیاسے ہو گئے اوراسے اوراسکے ساتھوں کوسنی سخت ایدائس بیونجا نے لگے۔ قروس كالعجته رجاجي ملاحج رتقي اسكابهت شرا رنر دست مخالف تعا- ملاتقي كربهيري سے سنین احدا صال اوراس کے مقادین سے نفرت علی -اب جبکداس لے ہی زقہ کے یک آدمی کواتنتی ٹرے ٹرے ٹرے حیرتا نگیز دعوے کرتے مہوئے دیکھا تواس کی دلی حقارت ورُلفرت میں وراضا فدہرد گیا۔ ہآپ کے خیالات کا وہ شخت مخالفت تھاا دراُسکواورُ سکے سالقيول كوكا فركتاتها-اکٹراد قات ایسا ہوتا ہو کہ ایک لیے خاندان میں سے افراد کسی خاص فرقہ ماخیا اس نحت وتمن بهوتة مين ايك يساخص ميدا مهوتا بحروشي فيال كالهبت براحامي ورمو مُدموتاً اس طرح حاجی محرتقی کے خاندان میں جو باب درائس کی تعلیم کا بہت طرا دشمن اور با سوں اوّ شیخیوں سے سخت نفرت کرنے والاتھا قرۃ لعین میداہمو کی'۔ باسبكا دعوب مهدوبيت ورسالت كران كيبست بيلي عاجي سيدكا حم كي زندكي یرق ہ ایک بارکر بلاگئی تقی ۔ جہال اس نے اس عالم تبحراورا سے بٹے بٹرے شاگر دوسے ملاقات کی اوران لوگوں کے علمی محالس میں شرک<sub>ات</sub> مہوئی تھی ۔ <del>حاجی کا طرکے ات</del>ھال کے جہاس بزرگ کے شاگر داس تشویش ویریشانی میں تھے کر کھے اپنے اُسّا و کا جاستین قرار دیں ۔ قرق الیس نے عاجی کا طم کے شاگر درست پر ملاحس شروی کومس سے کرمائی شنارا بی مرکئی تقی خط لکھا کرمبٹے ہ اپنی تلاش میں کامیاب مبول ورکو کی مرشد کامل کھے

سرورمطلع كرس اسی اثنامیں <del>جب الابشروی</del> لے شیرار کا سفرکیا اور <del>میرزاعلی محمدے الا</del>فات کی اور سے اپنا بیرو مرشدا دراینے بڑرگ اُستا دکا جائشین تنایم کیا جسکا وکرا ویر مروحکا ہی تواگسے وراً قرّہ لیس کوخیر کی ک<sup>و</sup>س بزرگ کے ہم فتطریقے اورجس کی الما ش میں سرگردان تھے گئے پالیا۔ اس کے ساتھ ہی ملا<del>حس بشروی نے قرق لعبن</del> کا خطیاب کوشلایا حس ہے اس ع . غا ټون کی لیا قت اور قابلیت علم ونصّل به مزېږلی ورعلی مورست د تحبیبی کی مبسکا است سے بنونی بیترحیا اتھا نہایت تعربیت کی اور ائسے اپنے سی ابیا سے اس کیا۔ السكے بعد جب میرزاعلی تحریفے مهد وبیت كا دعوی كیا اورصرف دعوی مهدیت كا پراکشفانہ کرکے اس سے بھی آگئے قدم ٹرھایا مینی رسالت کا دعوی کرینے لگا یُسوقتِ قرہ آپئی سے سلسلۂ خطوکنابت قائم مردحیکا تھا۔ قرق بعین نے اس نئی تعلیم اور نئی شریعیت مراح جا نبول کرلیا اوراس کی سی د لدا د ه اوراس کی شاعه بیا و ترویج میں نهایت جوش سے کوشاں ہوگئ ہم اوپر ککھ آئے ہیں کہ اس نے آئی غوض سے گھرمارتک جیوڑا اوراس نئے مارس کے كىماك نے میں ہمہ ترم ستعرق ہوگئی۔ ست بیلے دہ اس غرض سے کر ملا گئ ادر وہال بنی صدادا و فصاحت در لیا قری وه كريشى و كھلائے كەم ر د زائىكے كېچۇسىنے كوا يك مجمع كثيرجىع موجا مّاا در ر د زار نېتىت ادگ س نی تعلیم اور شریب کے دائرہ میں اخل ہوئے لگے علی ہے شہر بے حاکم کی توجه اس مر مدول کرانی ا در شکایت کی که په نوجوان عورت کر طامیس کفریجیلاری بر ا دراینی مصاحت خدادا داوراین حس دلاد بزسے شهر کے نوجوانوں کو درغلان کرگراه کر بری بی - گور بزے س كى كرفقارى كا حكوديديا - قرة لهين كوبيلے بى سے اس كى خرال كئى - اور و دائى وقت يلاس بغدادر وار بروكئي ۔ بغداد مبنج كراولاً وه فتى سے مى اورا ينے خيا لات نهايت عود كى سے بيان كيے ادر

یبابغدا د آینے کامقص بھی طا ہرکیا ہمفتی نے بغدا د کے گو پٹرسے اس کارہ می کی اور با تفاق میر طے پایا کہ اس کے باسے میں گوینٹ سے اجازت کیجاہے سلطنت عم ے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ لہذ<del>ا قرہ لعی</del>ن کو مجبوراً تصد ما یوسی بے نیل مرا م اس جوا نمرد پُرجوش خاتون نے ہمت نہ ہار کر ہمدان کا قصار کیا اور نہایت جوش و خروش سے اپنے مشن کوجاری رکھا۔ ہمدان میں بھی اسکے لکیجر بے انزین میں اورایک متفو جاعت كوس ميل كترريب برك عالم تق الي باليا-ميزاعلى محداس كى ن عام ب نظيران تعك كوششول ورا نكي نتائج سے نهايت خوش مبوا ۔ اورحب بعبس کم فنم اورکویا ہ اندنش بامبوں نے اس سے استف ارکیا کہ آباا کہ عورت کااس طرح وعظ کرنااورکھلم کھٹا لکجر دیناا جھا ہی۔ توائس نے نہایت جوش سے اسکی تعربیف کی اوراسکو خباب طاہرہ کے مغزر لقسے ملقب فرمایا ۔ جنامخے البک وہی نام سے بابيون مي ياد كي جاتي بو-ہمدان سے قروین وائیل کے بعد قرہ کھیں کوایک ہے ا س جوانمردعورت کی اولوالعزی یهمت - جوش کو رحزات کاکسی قدریته حیا ام و اشسیم تصدر کیا کہ طران جا کر محدث ہ - شاہ اران کو بالی بنا ہے ۔ اس عظیم الشان اردہ سے وہ رِّ وین سے دلران روانہ ہوگئی ۔انہی وہ طران میں منچی تقی کہ اس ب کی خ<u>رصا جی مح</u>صالح ر <del>قرق آمی</del>ن کے باپ) کومہوگئی۔اُسٹ فدر*اً بہت* آدمی کھیجے ما**کہ قرق لعین کورات ہی** لڑا اس ۔ یہ لوگ ٹری بی شکل سے اسے فروین والسلائے ۔ ہم اویر سان کر چکے ہیں کہ قرقہ لعین کاخا مُدان فرقہ ہا بیہ کاسخت مخالف اسلیے قرہ لعین کی ان کارر و امیوں نے اُسکے تامی خوش اقارب کوائ*س سے مرانگیے تا*کر ہا اُسکے عزبزاس سے رکشنہ مرکئے اور وہ جوابک اپنے خاندان کا گل سرب بھی کا نٹے کی طمع

خ لگی - بها نتک که اُس کوایٹ شوم<del>ر الاقح</del>ر سے جواسکا چپازا د بھا لیُ تھا قطع <sup>ب</sup>ق انفیر <sup>د</sup> نول میل کیا بیا داقعہ ہواجس سے <del>قرۃ لعین</del> کا قروین میں سنا دو مرمو<sup>ک</sup> س کی تفصیل یوں پر کر حجرتہ دفزوین ملا محدثقی ۔ قرّہ کہیں کا جیاں شرعے ہی سے باب کا اوّ کی تعلیم کاسخت مفالف تھا۔ لیکن جباس کی پیاری مبتیجی اورغوٹر بہوخود با سوں کے مردمیں شامل موکئی اور نہایت جوش سے زمیم ب باب کی شاعت میں سعی لبغ کرنے لگی تواسكے غصبہ كى كونئ انتها ندرىي -جب ه خيال كرما نقا كه خود أسكے خاندان كى ايك لائق فائق عالم اور فاضل خالونِ حوائس کی انکھو*ں کا مارا ا* فرخا ندان کی متراج تھی باپ کی تعلیم کوقبول کرتی **ہج اورک**فروا کا <mark>ک</mark>ے بسیلا نے میں س کی تشریک غالب ہوگئی ہج آؤوہ کیے سے اسر سوحانا نظا اور حب اسکوس کی غزارهان مبواد رهبتي كي خاردا د قابليت اورايا دنت كاخيال تاكريا ب اسكه خاندان كا ا كَمْ بِينْ بِهِا أَلِدِ رَمِفْتُ يَا تَقْدَ مِنْ عِلَى الْمِارِي تُودِنيا أَسَ كَي*َ ٱلْكُونِ مِينَ مَا رَ*بِكَ مِوجِا فَي اور وه نوں کے آنسور میان گتا - اس ک بخودی اورار ٹو ونسٹ مگی اور فیصہ میں نتیک ترقی ک<sup>ی</sup> روه عام طور بربارسا ورشيخ امنداها ئي برلسنت مسحينه لگا- با بي اس کي اس ليند پيروس عسفت را فروشد مو کئے اوراس کے قتل کے دریے مو گئے۔ *مثلاثاء میں ایک وزموقع باکرمیزرامها کے نے بین ج*ارادر ابوں کی شرکت قزوین میک سجید میں ملا محانقی کوشل کر ڈوالا - اس حرم میں کئی ابی ماغو ذہرو کے اور قبل کیے گئے ۔ ميزاصلى قيدس سي بعاك كيا - ملاحمة ليه استي ماسكة شار كالأنام قرة المين لكايا - اس سي و ه گرفتا رکرل کمی میکن تحقیقات میش و سار سر بچیرم اور باکل تحطیا نابت مبولی اور را کر دی کمی اس ازام سے بری مونے نے بعد اسے قروین میں سانا ممن علوم مولے نگا اسلیہ اُسے اسپے بیارے وطن کو تھیوٹرنے برآ مادہ م *و کرخراسان کا قصد کی*ا۔

خ آسان مین دیدروز رسینے کے بعد وہ برشت کی اور وہاں سے مازندران یئے مذہب کی ترویج واشاعت کاجوش کے سے ایک جگھ دم نہیں لینے دیٹا تھااو ساكرينهٔ والى مخالفتير لُـسے تڤير بنه ننين سي تڤين ' بانخصرو محجه دن ا ر وزاس قصه م*س گذار*تی اور وعظ کرتی بھرتی تھی کہ تھنیں د نوب میں شاہی فوج او ہا ہو لِ الْ مُشْرِع ہوئی ۔ اس نے دوران جنگ میں لوّر میں ہنا پ ندکیا ادراڑا کی کے ختا کا بننگ کے فتی بولے کے بعد آفر کے ہاسٹ کہ دل نے کسے مکام کے سپرد کر دیا چنجہ ل فرة العين كوما زنحه طهران مبيحد ما رايك قت وه لمي تعاهبكه وه ايك غليم الشان اليس سے طران حلی شی اورانسکے باب الے بہزار مثب ساجت والیں ملا باتھا۔ اُسوَّفت وہ آزا دھی کسکن اب ، ہی ما دشاہ مرحوم کے فرزند شاہ ماصرارین قاعار کے دربار میں کیب قبیدی ورمجرم کی نیت سے باز بخرتنا می گارد کی حراست میں بنیٹی تی ۔ ڻ ه ايران کواس کي حالت نار پررهم اورائس ڪي حسنُ جال پرترس آيا- لهذا لئينے ے جال صوری دمعنوی سے آراستہ دیبر ہستہ خاتون کوہبت پیا روہدر دی کی گاہو<del>گ</del> دیک*ور فرما یا که مجھے اس کی صنو*ت جملی معلوم ہوتی ہ<sub>ی</sub>۔اسے چھوڑ دو۔لیکن حونکہ ہمبیوں او*س* شامی انواج میں ڈائی ہوکرکو کی زیادہ دن *نٹنیں گذرے تھے اسلیے احتیا طا*ق<sub>رہ</sub> کیمورو شهرهی خان کلانترکی مفالحت میں کھی گئی۔ اورا کے سوحہ نک وہیں رہی ۔ وہ بیا ک سخت تیدمیں دعقی ملکہ اکثرا بی فتلف طرفتوں سے اس سے طنے رہتے تھے۔ وه بهال مجى لينے كام سے غافل بنعي رہتي تھى اوراكٹراو قات جب كھى شهر كى عور متى کوتوا*ل کے گرمن کمی تقریب یاحش می جمع مہوییں - قرۃ لیسی این بڑرورفصیح تقریر شرو*ڑ ردتی اور سعیوں کواپنی طرت متوجه کرلیتی ۔ اسکا وعط ایسا دیجسٹ وراس کا لکح ایسا ایکستر ہوں کہ تمام سامعین سر محویت کا عالم طاری سوجایا۔ حدراے تعالی نے اُس کے بیا ا

ه طاقت اورز ورعایت فرما باتھا کرچناک و مکچر دیتی حاضرین پینے آیے کوٹھی کھو ر افس<sup>ی</sup>ر اُسے ہما*ں تھی قرار نہ* ملا اور حبین سے مذرہ سکی ۔ الفيس دنوں میں کے بہایت خوفناک واقعہ بیش کے بیجس سے باسور کے مصیتہ لشاچھاگئی۔ تمام ملک پران میں ایک تہلکہ جمج گیا۔ بابیوں کےمصائب کی کوئی انتہا ر رہی۔ اس فرقہ کے سررایک بڑی آفت آئی اور بابیوں کی بربادی کے آثار نظر آنے ، - اس فسوستناك حاوله كالزيها نتك بينجاكه بالى مبوناسخت مرم مجها حال لكا -وہ ہوش رہاسانخہ یہ قاکہ مل<sup>ے ہ</sup>اء میں ۱۵۔ اگست اتوار کے روز صبح کے وقت ٹا <del>ہ ناصرالدین حواسوقت ٹیا وران میں جو</del>کو <del>ہ البرز</del>کے دامن میں اقع بئ فروکش تھے ٹیکار سے گھوڑے پرسوار ہامر بکلے ۔ تھوڑی دورجانے کے بعد ٹین شخص عرضی سے کے سے شاہ کے پاس آئے اور قریب ٹیکرا کیا ہے بیتول علایا جوخالی گیا۔ دوسرے لے شا وموصوف کو گھوڑے پر سے نیچے گرا دیا اورجا ہتا تھا کہ گلا کا ط ڈوالے کہ شاہی ملا زمین بنج رئيرتى سے قاتل سى كاسرارا ديا اور بادشا ه كوموت كے مُنه سے حِمْراليا جس في شاه رَمِينَ مِيے ماراتھااور تتل کيا چا ہتا تھا وہ فت<del>ح التّٰہ ما</del>تي تھا اسليے فوراً احكام حاري كيے لئے کہ تمام ہائی گرفتا رکر لیے جامیر *ا وراس فرقہ اوراس خیال کے قب*تنے آدمی کیا مرداؤ درت کیا بھے اور کیا بوڑھے بلاا تیا زسب مکدم گرفتار کرلیے گئے ۔ اب یہ قرار پا اکہ ان ہیں سے جواس خیال سے تائب ہوجائے اور ہائے لعنت بھیجے وہ حیوٹر دیا جائے ۔اور جواب اکرلے میں س<sup>و</sup> بیٹی کرے و وہ ہلا در نگ ملوار کے گھا ہے تّار دیا جائے ۔ ان قید اوں میں خود مالے ور ماہوں کے ٹرے بڑے میں اور واقعے لئکے ائب آلام کی کوئی حد نہیں رہی تی طرح طرح کی تکلیفین دیجا تی تھیں سے بیٹا مراد گروہ بخنده میشانی گوارا کرر ماتھا .لیکن کئے استقلال میں ذیرہ بھرفرق بذا ما تھا۔ وہ لینے فیالا رِثابت قدم مصے - وہ اس طرح مرائے كو قابل فحر سمجتے تھے اور بول بنی عزیز زند كی منقطع

بے ا ورحان شیر*س سے ہاتھ د موت میں انھی*ں درا ور لغ مذتھا بيجاري قرة المين عُرُي اس ارْ سے تحییٰت ایک پرجوش بالی موسے کے بیج نہ سکی -ا دریا ہوں کے بڑے بڑے علیا رکے ساتھ اسے بھی مندرجہ بالاغوض کے لیے درما پٹنا ہم میرح ضربونا برًا ۔جب <u>محدخال کلانترکو قرة امین کے می</u>شکریا کا حکم میوا و ہنوش خوتر لینے گھرآ یا او<del>ر قرۃ تعین</del> سے کہنے لگا کہ اب تہاری رہائی کا رہا نہ آبہٹیا ۔کل صبح کوتم در بآ ہی میں لینے ندم یکے بسرو وُں کے ساتھ میش کی جائو گئی ۔ اور تم سے صرف یہ سوال نْهِكَا كَدَكِياتُم ما بي سرد- اسپر صرف تھا ہے '' نہنین' كهد بینے سے تھیں حصور کہ دیا جائیگا اور ىدىينىيى كولى نقصان سول سارسرفائد « كے نہیں ہوگا -<del>قرة احین</del> بے نهایت متاس<del>ت</del> جواب دیا کہیں تھتی ہوں کر کا کا دن مجھے اس *سے* بھی زیادہ مبارک ورنیک مپڑگا جیسا کہ تم سمجھتے مہو ۔ کیونکہ کل مجھے اسی اس صداقت کا تبو ئینے کا ہتسری قع ملیگا جو ہا ہے کی طرف ہے میرے دل میں عبکو ہ انگن ہج ۔میں ضمیر کی راد کھ ے ہو ٹرک کرنانہیں جامہتی ۔ میں موت سے نہیں ڈر تی ملکہ <u>جمعے ار</u> مزنا دل سے *بسید ہی۔ اگرمیں ضمیر کے خلاف کام کرو*ں اور محصار*ی را*ے بیرعمل کرو معو<sup>ر</sup> نیج جا 'دائلی ۔لیکن مجھے یرمنطور بنیس ۔ مجھے منطور کر صمیر کی آزادی قائم رکھنے کے لیلے پنی قیمتی اور عزرزندگی قرمان کر د**وں -** اوراس کے بحال رکھنے کے لیے اپنی **گراں ت** جان نٹا رکر دوں ۔ نیکن مجھے برہرگر منظور نہیں کہ انسپنے ایمان کے خلاف کو ٹی کام کر**ہ** محدخان نے بہتیراسمھا یا لیکن اس کی ایک بیٹ منا گئی اور وہ اولوالعزم عورت اپنے خيال رزيابت قدم ري-دومراروزا یا اورقرہ لیس محدخال کے ہاں سے اُس تم رسیدہ گروہ پیکنیا د جس کے ساتھ وہ دربارشاہی میں بیٹ مہدئی وہاں اُس سے دہی سوال کیا گیا کہ کیا وہ بی ہو۔ اسکا<del>قرۃ لعین نے نہایت ب</del>یا کا مذوبی جوابْ یاحدو ہ<del>محد خا</del>ل کلانتر کو توال ش

سے ایک روز قبل کہ حل تھی اور نہایت فصاحت اور عمد کی سے اپنے عقالہ تھی سار ا سکے ساتھ ہی اُس نے اس نے اُرب کی خوساں سان کرنی شروع کیں ۔اس کی قدر اِتّ فصاحت جوش زن مهولیًا ور دربارمیل کیب سکته کا عالم طاری مبوکبا -ا سکا *نگوایک س* فصاحت وبلاغت تقاجوبرثيب زورشورس بجاختيا رألمزاجلاآنا تقا يحبس مبرم چھا ماہوا تھا اورسب لوگ ساکت تھے ۔ اس کی تقرر کے ضم مونے نے بعد ہی تھوٹری دیر کا بھی حالت رہی ۔ افر کارہایت فسوس بنج کے ساتھ مجبوراً اس کے قتل کا فقوی دیا گیا۔ بعضوں کا خیال ہو کہ وہ جلاکا لئی ۔ لیکن درحقیقت اُسکا گلا گھونٹ کرائس کی لاش <u>آغ املیٰ تی</u> کے اندھے کنوئیں میں ڈالدی کئی اور اوپر سے بیٹھر کھر نیٹے گئے ۔ یول س لائق ہوسٹ یا ریشاہت قدم اورخوبصرُت خاتون کی زندگی کا خاتمہ ہوا گھ اس کی موت نہایت ہیٹناک تھی مگروہ اپنی اس بہا درا ندموت سے دنیا کوایک علیٰ درجہ کی شجاعت جوا مردی کا نمونه و کھلاگئی۔اس کی ہی افسوسال موسطے اسکے نصائل پر و کی بر ده نهیر قرالا ملکهائس سے اس کی غطمت! ورعزت ا در بھی دوبالا ہوگئی ۔ اس معزز اور فحربنی نوع انسان خانون کی قاملیت اورخوبی کی دنیا میں تاشیریا د گار رہیگی ۔ اورا حوامٰ عورت کانام بمبیث نراع نکریجے ساتھ لیاجا ئیگا ۔ لوگ اس کی بمٹ استقلال اور اس کی ا قت وقاملیت کے نیاخواں رہی گے اورا سکے کارناموں کو دکھ کر وہ دکرنے ۔ فطرت سے فر<del>ہ ای</del>ن کو نهایت فیاضی سے حہاں جمال صوری دمعنوی سے برطح آرہ۔ تدفرہ ما تھا اور بے نظیرقا بلیت کیا قت ۔ رگز مدہ صفات ۔ بڑی بڑی خوبا عنابيت فرما أي تقيرق إلى بصر شاء اله طبيعت هيء طها فرما تي يتي \_ يبكل فسوسركم اسكاكلام بالکل ملف مہو گیا - ہم ذیل میں اس کی تین غزلیں <sup>درج</sup> کرتے ہیں یہ جوہنرار کوٹ ش ہاتھ آئی ہیں۔

| وجموها                                                                |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| بهمه عاشقان <del>بث كستاد لكدر بهنجال ولا</del>                       | جذبات شوقك كبحث بسبلاسل الغم والبلا                |
| القداشقام سبيفه فلقدر ضيت بارصا                                       | اگران صنم زسررستم بے کشتن من الیاه                 |
| واذا رُايت جاله طلع القباح كانما                                      | سحران كارست مرم قدم نهاده برسترم                   |
| رشده افذهمبه ختن شده كافريس بمبغطا                                    | رْجِوْرُلفْ غالبيدارا وينجو شِيْمُ فمت مُتَعارُاً  |
| حيكنم كدكا فرحاحدي زخلوص نيت صفيا                                     | توکه غا فل زمی شا بری بے مردعا بذرا ہ <sup>ی</sup> |
| إبهه غربب كرمطلقى زنقترواغ بيوا                                       | براد زلف معلقى بياب يرب رين مغرقي                  |
| اگرآن خوش مت تو درخوری گرایس برمرانز                                  | ز مل <sup>و</sup> جا ه سکندری من رسم وراه قلندری   |
| بَكْذِر زُمْسْرِلِ الْ وَمِن بَكْرُينِ بِمُلَكِ فِنَا وَلَمْن         |                                                    |
| فاذا فعلت مثبل ذا فلقد مبنت بماتشا                                    |                                                    |
| <i>y.</i> ,                                                           |                                                    |
| زچەر دانست بر كم نازنى بزن كەبىلى                                     | العات وجهك شرقت شعاع طلتك عملا                     |
| ابهم خیمیه نه و مدر د لم سیخ وشم ملا                                  | بجواب طبل الست تورولاج كوس الأدند                  |
| نبشاط وقهقه ست د فرو که آنالهه پر مراملا                              | منعشق آس موثوبر وكرجوز دصد ليے بلارو               |
| رفتنے ایے ہرولا و کے علی محسلملا                                      | چوت نیدنالا مرگ من بے ساز من دیرک                  |
| نسكته و د ككت متدكد گأمت زازلا                                        | چرت ده كه آتش حير تيزنم بقار المورث                |
| رسداي صفير مهينے كەگروه غمرده بسلا                                    | يے خوان دعوتِ عشق او سم پشرنجیل کروبیا             |
| توكه فلس مل يخ جيرتي جيرني ربح وجود دم                                |                                                    |
| توله فلس م سئ حير تي چر د و م ا<br>بنشس جو طاهر دمبدم سنور وش نتسك ال |                                                    |
| Ĵ,                                                                    |                                                    |

ست ج دہم غم ترانکته به نکته مو بمو خانه مخانه در بدر کوجیسه بکوچه کو به کو غرچه تنجیسه گل بگل لالربه لاله بو به لو بخیه برنجیه نخ به نخ رشتد بررشت لود لو د حله بدجله یم به یم جشمه به تیمست برود گر شبوافت م نظر دیده بریده رو بر د از ہے دیدن رخت میمجو صبافت ده م دور دہان تنگ توعارض عنبر بن خطت مهر نزا ول حزیں فیست کم قباش حاب ممیر و داز فراق توخونِ دل از دو دیده م

در دل خویش طاه *م کشت ندید جزو* فا صغحه مصفح*ت الا به لا بپر*ده به بپرده توم تو

غرالنان عرزالنان

غزیزالنسا رنهایت لائق عِقلمندوعالی دلغ بی بی تنیس - قرآن مجید با معنی کسیتفدفارا پرهی مورک متیں - عربی خط لکوسکتی تنیس بسکن بول بهت کم سکتی تنیس - اپنی نواسیوں اور پوتیوں کواکنوں نے خود قرآن مجیداور معنے وغیرہ بڑھائے - اور بیفن کو تھوڑی سی فارسی کھی

لِمُعاَ ئَی ۔جب کو ٹی بجیرائن کوسبی مُنا تاتھا ۔ یا مطالعَدائن کے پاس مِنٹھوکر دیکھیاتھا تو وہ تین سو کی لڑیں جوای*ک کٹری میں بندھی ہو*تی تقییں ۔ اپنے ہا*س ک*ولیتی تقلیں ۔ اگرچہ وہ خفالوا کٹر ہوتی

تقیں نیکن کمی ارتی نرتھیں ۔

ان کا دستو رخماک حوکچه گھرمیں آیا . روپید بلیسیہ بگاؤں کا یادبیات کا غلمہ مکا نول کا کرایہ ۔ قلعہ کی تنخواہ . ماغوں کا میوہ وعیٰرہ ۔ سب میں سے مجساب این فیصدی کے خدا کے نام کے ملنحہ ہ کرتی تقیں ۔ اورایٰ کہنوں ، کھانجیوں غرضکہ کُل کینے بیراکید تھی کہ آج طرح مایخ فیصد

ہ حساسے خداکی راہ ہر دماکریں جسقدر روپریس طرح مع ہونا تھا اس سے غریب دہ عومعاش سے تنگ ہو تی تھیں۔ امراد کرتی تھیں ۔ حوان اطامیوں ویلیو ،عور لوں کے کاح ر آئ تقیس ۔ اورمفلس غوبیب خاندانوں کی حواط کیاں جوان میر تی تقیم اور بوہ موما تی تقیم کی کھ دوسرائكاح كرك كيفيحت كرتس-غربیٹ شتہ داروں کے گھرجاتیں ۔ اونیفیہ طور پر باسی حیلہ سے اُن کی را د کرمیں ، ت ہرارالیسے بھی تھے بیٹھوں نے اسی عوراوں سے شادی کی بھی جنسے انالوگ معیو سمجتے تھے ۔ گراُن کا تول تھا ۔ کہ عکم خدا سے صلہ رحم سب پہ مقدم ہی۔ وہ خو داُن کے مکم حاسمی ن كى ولاد كرساته شفقت سے ميال تس در انكى ساتھ سلوك كرتيں -تنويذ كنازي اورجها رميونك بنذرونيان بسنت دغيره برأن كوباكل عتقا دنس تعا بلکہ وہ اسپرامان رکھنا تشرک اور صدایرا میان رکھنے کے باکل خلاف مجمتی تھیں۔ انگوں <sup>نے</sup> ھی کوئی منت مانڈرونیا زکسی کے لیے نئیں مانی ۔اورند بھی تاریخوں یا ونوں کی سعا دت نحوست پراغتقا در کها. بهی سبب تفاکه وه شاه غل<del>ام علی صاحب</del> کی مربد تقیس . با وجو دیکه اُن کاتمام خاندان <del>شاه عبدالعزیر صاحب</del> کا مرمد تھا۔ انکے ہاں تعوید کندو جرحياتها - ليكن شاه غلام على صاحب ما ليستم كاجرجا بالكل منس تما جب كوني أسك یاس صاحبت لیجا با تووہ دعا کے لیے ہاتاً کٹھاتے اورسب حاصرین سے کتے '' د عا کرو غدااس كى حاجت لورى كري<sup>2</sup>" يى عقيده غ<u>ز الن</u>سار كابفي تتحكم تها -ایک مرحونهایت صبروست قلال کا اُنسے طهور میں گیا دحس کسے معلوم ہوتا ہے کہ بیا بارمشتقل مزاج وفرمت تخصلت بی لیقیں) وہ نہایت ہی عربی ۔ اور مب ف الحماس كى نظيرال على يو-مسيد محد خال محراب معط نے سنیٹر اُرٹین رس کی عرس تقال کیا۔ وقی مح مِانْهِ بِمارِی مبرسیم بیشهٔ کمکے یا س مبطی رستی تھیں۔ آخرایک ن وقت صبحُ اکاانتقال پنتو

لوگ گریہ وزاری کرنے لگے - بتو رنج والم اُن کو بہوا ہو گا ظاہرے -ی کونہوا ہوگا ۔ بے اختیاران کی انکھوں سے اشک جاری تھے ۔ کہ اُسی الت میں نے ں نے کہا <sup>یور</sup> کہ خدا کی مرضی'' ا وراُٹھ کر دصوکیا اور نما زفجرا دا کی -اشراق ک<sup>ہ</sup> الفاق سے الحکے سی رمنت دار کی اول کی شادی میں زماند میں طہر حکی تھی۔ سامان شادی کام وگیاتھا - کہ میرحا دیژگذرا - موافق دستور کے اُکن کوگوب نے شا دی متری لرنی جاہی ۔ لیکن حب کھوں نے شنا تو**تیسرے دن بیٹے کے انتقال کے اوا سیسےخت** ے اُسکے گھر گئیں ۔ اور کہا کہ'<sup>و</sup> میں شادی میں اُ بُی مہوں ۔ کیونکہ میں وات رُماوہ کھنے کا حکم نہیں ہے۔ شادی کے ملتوی کریے سے متہا راٹرا نقصان مردکی جوامرخدا ورتها وه توموگها واب شادی کومرگز متوی مت کرو مین خود تها اے کورانادی نی سوں - اورشادی کی اجازت دیتی مبوں - تواور کوئی کیا کہ پسکتا ہے " اگران اِ توں برغور کیا جائے ۔ تومعام مہوسکتا ہی ۔ کرغر اِلنسا رکسقدر عالی دماغ -بیٹے برجس کی اُس نے ترمیت کی موکیسا ازرٹر تاہی۔ *پر که این نیک* بی لی کواخیر عمر مس تکلیف میرونجی وه رمانه غدر مس لوگو<del>ن</del> ما دس شریک ہنو تھے انگر بڑائ کو کچھ نہیں کہنے کے لولقین کامل تھا کر'' انگرمز کے اُسکے صفوں نے فیا دکیا ہے کسے رکو تکلیف ازما مذفتح دملی قرب میوا . اورکشمیری در واز ه فتح مبوگها سه ا ہر چلے گئے ۔ لیکن وہ ہی تقین *بر ک*دا نگریز لے گناموں کوٹٹیس شانے کے مع<sub>ا</sub>ینی ہم کے جونا منا *کتیں اینے گھرسے نہیں کلیس - گراف دس کن کا خی*ال غلط کھلا ۔ اورجب <sup>دہ</sup>لی

تح مبو ٹی توسسیاہی گھروں میں گفس آئے۔ تما م گھرلوٹ لیا۔ وہ معاینی بہن کے گھر ک چھوڑ کراس کوٹھری میں علی آمیرے سمیں زیبا لادارت ٹرھیا رشی گئی۔ آٹھ دس<sup>م</sup> لیا ہول اس ء صدمیں سرت مد جومیڑھ میں گئے تھے ۔میرٹھ سے دہی پہنچے اوراُ کے پاس کئے ۔ اُسوقت تین ون سے اُسکے ماس کھانے کو کچے نہیں تھا۔ دودن سے پانی ہی موج یکا تھا۔ اور بہت تکلیمنا تھی۔ سرب منصفی بیں کر میں نے کوٹھری کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور آوا : دبی ۔ اُنھوں نے درواڑہ کھولا۔ پہلا لفط جوائن کی زبان سے تکلایہ تھاکہ 'ہیں تم ہیام میں نے کہا کہ آپ خاطرجمع رکھیے۔ مجھے کوئی ننیں اربکا۔ میرہے اِس سطا کول آ چھیاں ہیں ۔میں ابھی قلعہ کے انگریزوں اور دتی کے گورنرسے ملکرا یا موں ' انکی طانیت ہوئی اورمعادم مواکه و وون کی فی مطلق شیس ما بی - میس با بی کی ملاش کو کلا میانی اُس طرف کمیس نہیں ملا۔ ناجار قلعہ سے ایک صاحی یا نی کی لیکر گھرگیا۔ اپنی والدہ اورخالہ کو تھوڑا تھوڑرا يانى يىنى كوديا - أنهول نے خدا كافتكرك -اب میں گھرسے تکا کرسواری کا ہندوںست کروں میرٹھ لیجائے لیے۔سا سے شہرمیں با وجو دیکہ حکام نے بھی کے حکام جاری ہے۔ بین کیں سداری نیس ملی ۔ اُٹر کا احکام قلعہ نے اجازت دی کہ شکرم جوسر کاری ڈاک لیکرمیر لی کوجاتی ہو۔ مجھ کو دیدی عائے۔ ن شكرم ليكر گھريراً يا \_ اپني والده اورخاله كوائس سي شھاكرلايا -اس تخلیف سے ان کوصفرا کی نهامیت شدت موگئی جود دایا غذا دی جاتی تھی. تے مہوجا تی تھتی ۔ اخر کاراسی مرض میں مکم رسع الثانی سمٹ ٹارسجری مطابق ع<sup>ے مہ</sup>اء کے مقام میرگرائندن نے انتقال کیا۔ ء نزالنيار تگم صاحبه کی چیدنصبخیس

بلا ُ و که بهاری من علاج کرنا دوا دینا صرف ایک حیله بویشفا فینے والاخدا ہے۔ اگر وا اور صکمی کے علاج سے لوگ مرانہ کرتے توسب لوگ خدا کو مول جاتے ۔ ے اگرسیتلا کے پوچنے سے ارائے اوکیاں سیلا کی باری سے نرمرتے تو تام نا ي أن كے حنكوف ابحانا كافر ہوجاتى -اد من اندرون انعوید گذاکرا، خدایرایان رکے کے خلاف بو-الم - مرمات میں خداسے دعا کرنی چاہیے ۔ وہی حوجا میگا کر کیا ۔ کا مصببیں جوانسالوں برپڑتی ہیں ۔اُن میں ہی خدا کی کھے حکمت ہوتی ہی ۔لیکن ندے اُس حکت کہ نہیں سمجھ سکتے۔ ٧٠ - زمانه كانچه اعتبار بنيس ېې كېمې كېږېږ - او ركېمي كېږېږ د بس يې عادت ركهو كه برعالت میر اُسکونیا ه سکو-حهال دوستي مي اسكولوراكرناچا سبيد بيرتهارا فرهن مي- أس وست كورك کا بدراکرنا اُسکا فرض ہی۔ تم دوسر سے خص کے فرض کے اداکر نے کے دمہ دارمت ه بیمستو**رانیا فرخن** داکراها شیه - اس سے تم کوکیا - که دوسرامی ایا فرخل داک<del>رتا</del> يانهين - جانب وه دوست بالثاتي سه "ش آئے آد ترمت أسكے ساتھ بالنقا م- أَرْكسى نِي الكِ فعه تما يصاله نيكى واور عير رُاني كرسے و و و فعالاني کی مبو- اور دو د فعد برائی کرے - کوتم کوآزرد ہ نهونا جا بنیے کیونکہ ایک فعد کی نیکی اور ایک دفعه کی تعلائی - یا دو دفعه کی نیکی اور د و دفعه کی بُرا نی برا برمبوگی ۔ گرنیکی این چیز ہو کہ اس کے بعد نیکی کرنے والا کمیسی ہی ٹرانی کرنے ۔ اس کی سیکی کے احسان کو تھلایا انتیں جاسکتا ۔

ا کے والدنواب نظر محد خاں ہوج وزیر محد خاں کے بلٹے تھے باس مالہ حرمین وہ بھویال کے رئیس مہوئے تواُنھوں نے نواب غو<del>ت محد خان</del> کی مبٹی قا<u>ر ب</u>یگرے شادى كى يستعلاه ميں المكربطن سے سكندرسكم بيدا ہوئيں -ابھی یہ دوسال کی بھی نئیں مولئ تقیس کرا بنگے والدعین حوالیٰ کے زمانڈ مل تفا طور برگولی سے ہلاک مبو گئے ۔ مرتے وقت وہ وصیت کر گئے نے کرمیرے بعد قد سیکا ریاست کی ختا رموں - اور حب میری مٹی سکندر سکمٹری مبو تواخوان یا ست میر <u> حسکے</u> ساتھ اسکاعقد کیا جائے وہی رتبیں ہو۔ منصله مين دب ه ستره سال کي عمر کومپوخپين توانيکي چيارا د بعا کې نو ا سب ہمانگ<u>ے محد خا</u>ل کے ساتھ ان کاعقد کیا گیا۔ تھوڑے دلوں کے بعیضب قرار دا دھمانگر ہ خاں کے ریاست طلب کی ۔ قربسير الم منجومي ررياست تفيس المعلوم وجوه سے فالفت كى آخراس یے طول کھینی اورنوبت حدال و قبال کے پہوئی۔ ہیانٹک کرگورنمنٹ بنے درمیان میں ٹرکرجہا مگیر <del>میرد فا</del>ں کو ریاست دلوادی ۔ اور قد سیسم کے لیے اُن کم ير , بنيات ك نح واسطى ما ينج لاكد سالانه كي جاگيرانگ كرا دي -اگرچه نواب جهانگه څهرغال کورمایست ل گئی اور ده ممندنشین مبو گئے بیکن کی طبیعت ان مگیات سے رسجیدہ مہو گئی۔ روز ربر وزناحیاتی طرحتی حاتی کتی -اور وفته می<sup>ت</sup> برانتك نوست بيونني كرآخرميورم وكقدسية بكم مع سكندرسكم كے اسلام مكركے قلعميس جلی کمٹیں ،اوروی*ن گفول سانے رہن*ا شروع کیا ۔

نواب جهانگیرمحدخاں ایک سیاسی منش اور فیاض وہی تھے۔ تد سروکارر کھتے تھے۔ اٹکے عہد میں نظام میں تبری رہی جب کی مرولت ریاست سال کے عرصہ میں تقریباً میس لاکھ ، ویسے کی قرضدار مہو گئی ۔ ابھی ان کی حوانی سی کی عماقتی کہ وہ مرض الموت میں گرفتا رموسے - سکندر ان کی عیا وت کے لیے اسلام گرسے آئیں اور دیکھ کر بھروہیں لوط کیئیں آخرسندار میں جہا نگیر محدخاں انتقال کر گئے۔ ان کے مرمے کے بعدحسب تجویز نواب گورنر چنرل نہا درمیہ طے یا پاکہ نوام مع ہو ى مېثى نوا<del>ب شامجمان</del> ئېم صاحبه رئيسه بھويال بېون يىجسوقت وەڭتىخامېرىكى توان كا ۔ مبررمئیں مبوکا ۔اورائن کی شاوی کے زمان<sup>ع</sup> اب کے لیے میاں فوج<u>دا رمحد خا</u>ں نوا پیگرصاف کے بھالی فقار رہاست قرار دیئے گئے ۔ خانفهاصب موصوف زمار میں یاست کا کاروما را در بھی انٹرموگیا۔ خانہ جنگی اور باست برتقرماً جا رلا ک*ھ ٹیسے کے قرصنہ کا* ہا را ورطر گھا ۔ ہا لائٹر<sup>سال</sup> انے ستعفالیکرسکندرسگمصاحبہ کونیاب کا خلعت عطاہوا۔ نواب سکن رینگوصاحه کے جسوفت رہاست کی ہاگ یا تھ میں لی واُسونت اسکی ، بهايت خراب لقي . مه کچه قواعد وضوا بط تھے ۔ مه انتظام کا کوئی آمین طریقہ تھا نرواد خوامی کے لیے عدالتیں تھیں ۔ علاوہ بریں تقریباً حومبس لاگھ روبیہ کا قرصہ تھا ، جس کی وجہے اکٹرزرخیز مریکنے ریاست کے سو دخوار فہاجنوں کے قبضہ میں تھے اور ست كى آمرنى صرف كياره لاكه سالاندره كنى هتى ـ له سرج الاقبال مانج بھومال میں لاناحیا س تکھتے ہیں کہ ریاست بھویال کی کل کہ رہی چاہیں گھ رور پرسالانه ہی۔ لیکن اج الاقبال ایخ بھو ہال میں ہوخود وہاں کی بٹیسہ نوات ہجماں کیم صلح کی تصنیف ہر کل سالانہ آمر کی تقریباً شاملیں لا کھ مکہی ہج۔

ار کانُ اعیان ریاست زیاد ه تربها دراو جنگجولوگ تصیح به انتظام و تدبه اچھی طرح واقع*ٹ تھے مذ*قا ہوٹ ن*شابطہ کی یابندی کوپٹ کرتے تھے <sup>ک</sup>* ایسی جاعت میں برویش پاکرنواب سکندرسگرصاحبه کامحفر اہنی ت کوتر تی دیکر ما قاعدہ اورمتنظم نبادیثا ان کی ہے نظیرُوا تی قالم الگرنری بیمانش کی روسے کل اُرمین رمایست بھویال کی ہم ہ کیے ۔ ہرسر صلع میں ناظم۔ اور ہر سربر کمنڈمیں تحصیلدارا تھا مڈدار تمام رہاست کی *جرسے ہ*ما ی*ش کرا گی ۔ ہر مبرگا* وُں کی حدیثہ می کی ۔ اوروصول تحصیل کے قوانین مرتب کیے ۔گزشتہ سالوں کے ناتام اور پراگندہ حسابوں کومہا فٹ لیے مہول ورضا بطے تیار کیے ۔ دیوانی اور فوجدا ری کے قوانین کی لگ الگ نم كيّا ہيں مكھ ميں ۔ رور رياست كوايك منظم اور مرتب قانون برحلايا ۔ ر سے میشته کا ز ۱ نزحکرانگرنری تسلط اچی طرح نهیں موجکا تھا ۔ پرنظمی کی وسیم بندوستان مانخصوص مط مبندمیں مرمثیوں کی دست سردا ورامیرخا ہلکر مجا مواتھا۔ ضان بھویال حوایک بها درقبیل کے فرز مدہر پینانچیخان لاوزیر تحرخال کی تمام عمری جنگ یکا رس بسرمو کی او اواطید ب ماد کا ربھویال میں تنگ موجو و ہو یعنی گنگا کیونکران لوگوں کو اکثرو ور درا رخصا ما ئے وڑ دہبوریے کیے کی صرورت بڑتی ہتی ۔اسلیے جھالہ اور کتھاکتر کے یا مس کھ لیتے ۔ لڑا میول وُحلوں این کوموند میں الکرمیاس کو تسکس نے یہ رونتر رفسته میواکد معرکو<del>ں</del> ایک وسرے دیں ملنے کے لیے جاتے تو وہی گشکا بطور تواضع کے میش کرتے ۔ بیانتک کداسکا عام ژاج ہوگیا اب مرهویا لی کے رو مال کے بتومیں کشکے سے بھرا ہوا ایک مٹو ا ورایک سامیرح بنصرؤ ساتھ ہوتا ہے چارشکے ک مزدوری کرلے والیا ن بھی اس سے مستنفیٰ انہیں ہیں -

اُن كوخلائق كي آسائش وررعاما كي بهنوي كااسقدرضال تصاكدا ناعيشوق رکے تین جا رہا رتمام ریاست میں ور ہ کیا ۔رعایا کی حالت خوداپنی اُنکھموں سے دیکھی ان کی صرورہات کوسمجھا اُوراک کابندوبست کیا۔ و ہنل مردوں کے فنون *سب بگری اور شہساری پیرطا ت*ھیں . گھوٹروں اور ہ تھیوں پر مبیٹے کریے پر وہ اور بے نقاب ورہے کرتی تھیں ۔اُن کا رعب ورحلال ہی انگے ان کی اس گرمی تن دسی اورجا نفشانی سے رعایا خوش حال ور ریا م ہوگئے۔ مالیہ میں ترتی ہوئی۔ سالانہ آمدنی گیا رہ لاکھ سے چومبیر لاکھ کالہم پنج گئی۔ تمام قرضہ اداکر دیاگیا ۔ اوروہ محالات جو بطور رہن کے مهاجنوں کے یاس تھے واگڈا الفوں نے کمال فراستا ورمردم شناسی سے لینے لیے ایک نمایت قابل مدبرا ورخیرخواه وزیرتلاش کیا لیتنی مو<del>لدی حال ارین خ</del>انصاحب مجھو کے سارم<sup>نو</sup> اور دیانت داری کے ساتھ ریاست کی خدمت کی اور سگر صداحمہ کے ارادول وَ صلاحو ى كىيل مى *سرگرم كوست شير اسخام دي* -لوا<u> سسکندرسکم</u> معاصیرسیاق وساق اورفارسی کی نهایت اعلیٰ درجه کی لیافت لِقَتَى عَسِ - خط كُنَّاسِي شكب: كيول نهو لي تلف الرِّه ليتي تقيس - <u>بهك</u>ر مابست كا دلتر بھی فارسی می زبان میں تھا جب گورنسٹ نے بہندوستان کے دفاتر میں اُڑوجاری كى توافقول نے بھى رياستے و فتركوار دوس كروما -ر ماست کے تمام ریکٹوں میں عاما کی تعلیم کے لیے اُرود اور مہندی کے مدر سے جاری کیے برنے ان مام شہر میں مدرسه سیمانید انی جھوٹی او ہی سیما جہاں کم کے نام سے عربی - فارسی - اُردو- بہندی اور انگریزی کی تعلیم کے لیے کھولا -

كرسك الخراسط ملكم معظم آنجهاني كخ نام میں مطبع کا بہت کم رواج تھالیکر اُکھوں لے ضروریا ر ت کے لیے ایک مطبع می عاری کیا۔ شهر کھویال کی بیرحالت کتی کہ نہ ویاں مٹرکیز کھیں نے ت ننگ گلیاں ہتیں حن میں حفکا ہے ہم مشکل سے گذرتے تھے ۔ ایموں وسیع مظرکس منوائیں ۔ اُن پر دو روپیہ لالیٹینر نصب کرائیں - ریاست کے صعدر مقامات کوسٹر گوں کے ذِربیعہ سے ملحق کر دیا ہے بکی وجہ سے انتظام ملکی ورمیزاندہ پیشتر ریاست کیصورت عی که امرا رکوحاگیری ملی مونی تقیں - وه اینے ماس سیا ہمیوں کو ملازم رکھتے سکتے ہی بروقت صرورت رمایست کی حدمت انجام ان میروں کی زیا دہ تربیھالت ہوتی تی کدانتظام د تدبیرسے کم اورسپاگری ہماور سے زیادہ ذوق رکھتے تھے ۔اس لیے جنگ جمقلیل سیدا ہو ہے کا اکٹرخطہ . سگرهها حبه به نشاس طریقه کو توژ کوفیج کوشخواه دارملازم قرار دیا - اورماه بهاه اُن کی ملنے کا ہند ونسبت فرہ یا ۔ انگر نری مہول بران کو قوا عدیمنگ سکھالے کے لیے ت یا فتردایسی افسرلوکرر کھے ۔ سوارول وربیا دوں کے لیے محلف تیم کی وردبال تقرر کیس سے فوج ہا قاعدہ اور شایستہ ہوگئی۔ اسي طرح يوليس كابمي نظام مرتب كيا - ادراسكواس قابل بناياكه وه فرائض اداکر سکے الغرض وہ اسپنے ان تمام کار ہاہے نمایاں کی وجہ سے تاریخ بجویال میں می رتبہ

ں جو آارنج ہند میں اکبر اُلم کا ہے۔ نواجه عالی توفرماتے ہیں ۔ جس ملکِ کا کا رضا نه دیکھو برہم 💮 سمجھ و که و ما ل برکو کی برکت کا قدم تو کوئی بیگم ہے مشیر دولت 💎 یا سے کوئی مولوی وزیر عظم گربهان بنگم مانک ولت بی داورمولو<del>ی جال الدین خ</del>ا**ق** زیرع **خر**بس <sup>ا</sup> واتَّقَا کے قصے اتنا ہٹہورہی ۔جو ماوجو وکا رو ہار یاستھے ملّا بوں کی ظرح مسیر" بھی فرما ہاکرتے سکتے ۔ اور پھر ملک کا کا رخا نہ ایسا اعلیٰ درجہ کا جس کی تمام دنیا تعریف بی بی سبحان الله ا! مصرع بین تفاوت ره از کواست نام کوا ۔ تا عملاه میں جب غدر بیوا توجا بحا نوجس ماغی موگسیُں ۔ گوا لیا روا مٰہ ور روٹری سيتسهيل وربعاري بهاري فوصيل ركهتي مهرق وبجي ايني ايني فوجو لن بغارسيج رو کنے میں کامیا پ نہوسکیں ۔ لیکن لواب سکندرسگرصاحبہ نے نہابیت وانشمند سے اپنی ریاست کی فتیج اورنیزرعایا کو اس کثر سے محفوظ رکھا ۔ حیما و نی <del>ب ہو آ</del> کیج سانے جب بغاوت کی تو فوراً اس کی سرکو بی کے لیے بھویال سے فوج بہجی اور وں کے باتھ سے جھا ونی کو نہایت ہوسٹ میاری سے بچالیا۔ الفوں نے بہت سے انگرنر وں کی جانیں کیا ئیں ۔ اوراُن کو مرقب کا آرام دیا . نگرنری فوج کے لیے کاآپی کے صدو ذاک غلّہ اور رسد بیونخیا کی ۔ اور ساگر ۔ خوانسی اور ندرا كعند مك ين فوج مفاطت وامن الم كرين كے ليے سيجى -ان کی اس فاداری کی گورنمنٹ نے بہت قدر دانی فرما ئی جونوری مالاثیاء یں مقام صبلیو لارڈ کیننگ لے ایک دربار منعقد کیا جس من مطام ندکے رؤ ساتھ کا س دربار میں لارڈھاجب محدوح لے نواب سکندرسگرصاحبہ کوخطا ساکرکے اٹلی ہم

کی۔اوران کی مذر کی خدمات کااعترات کرکے بطورصار کے '''ای<sup>م</sup> میں بگمصاحبہ کی درخواست کےمطابق گورمنٹ نے ان ے - نوا<del>ب شاہج آن ب</del>کم نے جوایت باپ کی ورائ<del>ٹ ک</del>ے کا ظےسے ترکیب سن المراه مين للروكنيناك لے پيرمقام الدآبا دورہا رمنعقد فرمایا - اس سر سر محرصا حكم دربارسے فاغ موکر سیکے صاحبہ سارش مون پور فیض آباد - مکمنو - کانپور - اگرہ متھا وغیرہ کی سیرکر ٹی مہو کی دہلی تشریعیٰ لامیں۔ ان تمام تقامات میں گورنسٹ کی طرف سے جوعد رکے بعد اس عرم بربند کر وی گئی تھی ک<sup>رمس</sup>اما نوں نے بھی اس میں عصہ لیا تھا میکم **م**سا ــتدعا بِرَهَلَ كُنِّي. اورعام طور ريسلما نوں كوائس ميں ناز ٹریسے كى احازت ملى -دہل سے پیر حبیورتشرافیت کے کئیں - مهاراجرصاحت جبیورنے شام نام مالغ ازی مى*ن كونى د تىقەذرو گذاشت نېيس كيا -*بعدازاں اجبیرس کرحضرت خواجہ کی زیارت کی ۔ وہ نسے قطع مراحل کرتی ہو ئی بھویال ہونچیں ۔ اورخطاب ملنے کی خوشی میں ایک شا مذار دعوت کا حکسہ کیا ۔ سُلاث ابر میں جب اگر دمیں درمار مہوا توائس میں فاداری اورٹس انتظام کے صفح کر اك بنايت كران بها فلعت مكم صاحب كوعطاكياكيا -

اسكندرسكم صاصه ندمه كالرى ما سابقين حب المست انتظام سافاغ طرت سے اطبیان ہوا توائشوں نے خیال کیا ک*یمیرسے اوپر حج فرض کی سلی* ا سن ما زمیں ریل جو مال سے بہت فاصلہ ربقی ۔ بعینی قرمیب برہان بور مے مقت هِرگا نول میں ربلوے سے شینش تھا۔ پھر سمند رکا سفر نہا بت خطرناک کیونکہ زیا وہ تربا وہا لی تھا حلتے تھے اور دخانی جمار ہی سقد رمحد طانہ تھے حتتے کراپ مہوتے ہیں۔ ہا وجو داسقدرسفر کی وشوا ربوں کے عالی مست بیکم لے فریضد جم ا داکر سے کا عام ش<sup>ا</sup> الته می*ن تقربیاً ڈیٹر و مبارا آ*دمیوں کا قافلہ ساتھ لیکرحن س کن کی والد<mark>ہ قدسیر</mark>گم ائن کے ماموں میاں فوج<u>دار محدخا</u>ں اور مدار المہام مو<del>لوی حال لدیر جا</del> نصاحب الجی <del>ت</del>ے وه مستالتُدكوروارموسي-دوجها زباد بانی اور ایک خانی کرایی کریے به قافله کرمنظم میں پیونجا اور جم کے منا سکے داکیے۔ تدوں کی شورش وغیرہ کی وجہسے مدیندمنورہ نہ جاسکیں صرف جج رکے واپس آگئیں ۔ وہاں ان ماس سیٹیوں نے تقریباً جا رلاکھ رویسے م بيكم صاصبه في سفر حج كاروز نامجير في قصيل كي ساتير مرتب كيا- ليدي صاحب ب ورن صاحب بولد الكل الحينط بمومال في الكوالكريزي من ترجمه كركم لولاه ایم می*را گر*ه میں عالیشان در بار مواجس میں دمیط مبند کے چوارمی البان ملک شرك تع والرك في حوصيت سائف أواب سكندريكم صاحبا وربها راجه ساعيا حَمَّ إِنْهُام اور كارگزارى كى تعريف فرمانى -اور دوسرے واليانِ ملك سياتو قع

کی کیروه ان کی تقلید کر سنگر وېې میں دېلی . فتيمور سيکري تمته دا بهرت پور - د حوکمور - گواک ر - د تما جها وغيره مقامات كى *سيركرتى م*ونى مھويال مي<sup>ن</sup> اخل مبومئيں -ا س سیروسفرکے تقویرے عرصہ کے بعد ہما رمیومکس اوراکہا و ن ١٧ رجيب هنه المرميع الم بقاكور حلت فره ائي- باغ وحت افزامين عواتفيس كالتعميركرة ہی دنن ہوئیں ۔ محیثیت ختار ریاست وستقل رہیسہ کے میں سال مک تفوں ہے زما*ں روانی* کی۔ بيگم صاحبه با وجود اس شاق جلالت کے نهایت سادہ مزاج اور باپ رسِنه نفوں نے وصیت کی تھی ک*ے میری تھیٹرو تدفین میں کو*ٹی رسم خلا*ن شرع ن*جائے ورند قبررگیند بهو - چنانخدایسای کها گیا - قبر برصرف منگب مرمر کاایک مجرنگا دیا گیا ہی-آئنوں نے اپنی زندگی کا بہت ٹرافرض رعایا کی بہبودی اور ترقی کو بمجاتھا۔ وہ دن رات اکفیں کی بہتری کے خیالات<sup>ا</sup> ورا فکار میں نہائے ہی ہا ۔ اسی وجہ سے رعایا هی ان رقرمان هی - اوروه این اس خیرخواه فرمان و اکوسی و مزرکفتی هی - با وحو<sup>ر</sup> اس مرد لغرزی کے اُن کا رعب بلال بھی بهت تھا۔ ان کومردم شناسی کا ٹرا ملکہ تھا۔ اور وہ جوسر کی ٹرمی قدر دان تھیں ۔ ہو تی جہسے کے جہدمیں بھویال میں جہاں علم وفن سے کمترلوگ واقف تھے بعض بعض <u>تھے اچھے</u> ابل علم وفضل تن اوراك كى قدر كى كى ب پیروسفرمن کُفوں نے جوعارتین کھی تقین اُن میں سے دہلی کی عامع مسی اُ کئے بہت ئە ئىرىقى - بانكالىسى كےنمونەپرىھويال مېپ مو تىسپىدكى منباد دالى - تام سبىرسگە سُنج کی دراندرونی حصرت کم مرکار کھا ۔اس کی تکمیل نہیں ہوتی تی کہ وہ نتقال کا بعديس نواب شابجهان مجم صاحبه ك اسكومكس كرايا-

## شاہجان کے

شهروارم نیزه بازم شراندازم شکرت درشب ناریک کشر باید موران حقم ازگرجهاے الی درمیان جندسال علم دین و تخوصرت بندسآموختم نظم ونشرم بر کمالاتم گواه عادلست منت ایز دراکه گنج شانگال نتوجم

جب ان گی عمر ۱۹ اسال کو بہوئی توان کی شادی ریاست کے سکتیپہ لار نوا<del>ب امراؤ دوآر</del> با<u>ق محمد خال کے</u> ساتھ ہوئی ۔

چونکہ نواب سکندرمیکم صاحباس قانون سے کہ سکیم کا شوہرریا سٹ کا متقل رئیس مہو بہت کچے تلخیاں اورکلیفیس اُٹراچکی تئیں۔ اس لیے اُنھوں نے اپنی بیٹی کا کاح کرنے سے ہیںے ہی یہ معاملہ گورمنٹ سے طے کہ لیاکہ ریاست کی متقل رئیسہ ہما ظا وراثت کے نواب اُبجال کم صاحبہ ہی ریس اوراُن کا شوہررائے نام لواب ہو۔

اس شا دی کے کچہ دنوں بعد غدر مبواجس میں اواب م دلٹمندی سے ریاست کواسینے قابومیں رکھا اوراس کی حفاظت کی جس ہے گوینٹ مت خوش مونی -اس لیے معد فدر کے ملائے البھ میں نواب شاہم ال بھم صاحب ہے تتقل رئسه ہونے کے کمال سعا د تمندی سے اپنی محترمہ، مدمرہ اور منتظمہ والدہ ماجده کو ریاست کی حکومت سپرد کی اورخو داگن کے سائیرعا طفت میں و لی عهب رہنبا ن<sup>عرا</sup>ء مران کی بهاینشی نواب <del>سلطان جان گ</del>مصاحبه مالقانهاموه , ه فرمار د اے ت بهوبال بدراموس - اوركائله مين وسرى ملى سلبان جهال مكمصاصه كى ولادت ِ ليكن إله إن كَي مائِجَ سال كَي لِمي عَرِينُهو بِي لِهِي كَرَمُ لِمُثَالِيمٌ مِنْ نِتْقَالَ كُرُيُسِ ـ <u>الثناية</u> مِن نواب مراؤ دولر با في محرفال حج سے مار بوكر والس آئے اور فضا كرگئے اوراسكى ترور بى عصدكى بعداواب سكندريكم صاحبه في و فات يانى -ان سایے حامحاہ صدموں نے نواب شاہجہاں بگرصاحبہ کی بھا ہس دنسا کی بے نیا آ*ر کا نقٹ کھینچ* وہا ۔ حنا *کئے اُکھو*ں لئے نہاہ*ت شکس*تے دلی ک<u>ے ساتھ وہ آیا</u> اے حرخ چیر کر دی بسیلما فی سکندر مسیر کر تومو*ی میشندن ب*و د شاہرہاں ک نواب سکندر سکی صاحبہ مرحومہ کی رسم عزا داری کے بعد دوبار م<sup>رم م</sup>ارھ می<sup>م</sup> ہمرایا صدرتشینی کے بعدائھوں نے ویکھاکہ ریاست کی انتظامی حالت بہت بتری لوا آن رسگرصا صبراینی آخری زندگی میں جو نکرسفر حج دغیر ه اور بهاری کی د جو سے کام نرکسکی تھیں اسد حبرسے حکم طلب کا غذابت کے انبار کے انبار دفتر میں جمع مہو گئے تھے۔رعا یا ، مبزار وں مقدمات متوی بڑے ہوئے تھے۔ خزا نہ ریاست برسات لاکھ کے قطر

نواب شاہجماں مجمرصا حسد نے نهامیت تن دی ورجانفشا کی سے نظم ونسق ت یا - حکم طلب کاغذات پراحکام مکھواکر دفتر*ے ب*کالا - ساڑھے تیرہ ہزارغیر منفعلات ملا لی سلیں حوشری میونی تنیس اورس سے رحایا سخت مشکل میں گرفتار تھی نہائت عمد گی سے تقبیم عمل کے جگول برجھانٹ جھانٹ کرمن من محکموں کے متعلق بقتس سر کا گئیں، *درا کئے بہت جادحیب صابطہ فیصل کر دینے کی بابت احکا ہات صا در کیے گئے* چهاں جها رعلیٰ ای تھا وہاں وہا ل صافہ کہا ۔ اورامک خاص محکر یہ مقیمة علیہ نید<sub>ن م</sub>اضیہ کے نام سے قائم کیا ہجواس بات کی دیکھ بھال بر کھے او زیپڑا م*راد کریے* وه مقدمات جلداور ما قاعده طے کرنیئے جائیں۔اس طرح پروہ مقدمات منفصل ہو ورخوش اسلوبی کے ساتھ رہاست کا کار وہار چلنے لگا۔ قرصنہ بھی تین حارسال کے امدر مہا ت کر دیا ۔ اور ریاست اس بھاری اوجوسے سك وسشم بعوكي-أسمون نے بھی اپنی محترم والدہ کی طرح ریاست کے مختلف وقات میں دورے کے اور رعایا کی حالت سے وا تقنیت عال کرکے ان کی صروریات کابند ونسبت فرمایا - انتظام میں بهبت کچه طنطاحیس کسی سیسے رعایا کو آرام ملا - اورسرکا رانگرنری اس کی مرح و تعربیت فرما کی ۔ ا تفوں نے تمام ریاست کا کمیاسی ہایش کی روسے ہندوںست کرایاجس سے اس کے محصل میں ضافہ ہوا - اور رعایا کے ساتھ سرطرح کی مکن رعابتیں رہتیں کا شنکارہ اور مشکر داروں کومعا فیاں دیں ۔ الفول نے قِالوٰن میں حسب صرورت ترمیم کی اورا زمیرنواسکونها یت عمد گی ۔۔ مرتب كرايا. عدالت ليجرو ويثل محكمة قائم كير ـ فوجی معاملات کی طر<sup>ی بھ</sup>ی اھوں لئے توجہ فرما نی می*ونکہ* وہ مور حوصلہ مندا ورہما

تىيىل سلىيەنىج سەن كودىپ مى تى

ا نفوں سے اسپنے لیے بادی گار ڈکاایک سالمرتب کیا۔ جوم کی اطسے نہایت ندا تھا۔ رایست میں پہلے ہلیوں کا توپ خالہ تھا انفوں نے اسپی توپ خالہ قائم کیسا۔ سوار وں کی حالت درست کی اوران کی نخوا ہ مل ضافہ فرمایا۔ لاکھوں کے صرفہ سے

حورروں می حالت در سنت میں۔ رحبنٹ اعانت شاہی قائم کی -

رفاه عام کے کاموں کے لیے وہ مردقت تیار ہتی ہتیں۔

ا کھوں نے مفصلات میں خوتہ رشکیں بلوائیں جوعلاقہ جات غیرہ حاکرلِ گئی میں ۔جاں یا نی کی تلیف تھی وہاں کٹوئے گئے دوا دیئے ۔ رعایا کے آرام کے لیے جانجبا

ملکہ معظمہ کی نیجا ہ سالہ مبلی کی یا دگا میں ویٹر ہدلا کھ ر ویسے کے صرفہ سے ایک ہنر تیا رکرا لئے جس سے شہر کے د ہ حصتے بھی سیراب ہو گئے جہاں یا ٹی کی سخت صرورت تھی ۔

محکہ وسنیٹن مقررکیا ۔ پرگٹوں میں یونانی وٹواکٹری شفاخانوں کا ہندونست فرمایا ۔ خاص بعدیال میں سبت سے یونانی شفاخانے اور مربس ت وطیر کیسٹیل کھولا ۔ لیڈی لیڈٹ اگرد ۔ ماسٹیل کھفتہ تا جرکہ اسے مدیجہ تیں بہجھلاج کی ہوا تھے۔ نیزاس میں

مزدوری بینیہ طبقے کے لیے سات لاکھ کے صرفہ سے ایک عظیم الثان کائن بل ت تم کی ۔

اینوں نے ریاست میٹ اکٹانے جاری کیے ۔ تاربرتی کے بنونے سے بہت تکلیف اور کار وہاری اور تجارتی وقت سے تیس سے ہزاروں روپیر صرف کرکے تاربرتی کالسلم حاری کرایا ۔

بھویال میں رباوے نہ تنی ۔ علادہ آمدور فٹ در تنارتی تالیف کے اس کے

ہے ایک قت یہ تقی کو قبط کے زمایہ میں جبکے بہاں اکثر جلے مبوتے رہتے تھے سخت ے کا سامنا ہوتا تھا ۔اس لیے بہتح مزکی گئی کہ رملوے کتا لی جائے ۔چنا تیز طربی بٹری سنسلام میں ٹارسی سے بحالی گئی جو منا ۔ جھانسی اور گوا امار موتی میو اُی ٹونڈ ام ت سے آرام اور آسا بیوں کے ایمی مواکہ ایک ٹری رقم ان روموں کے آرانی ں مرسال ریاست کے خزار میں داخل ہوتی ہے۔ لا مناع میں بمویال سے ایک شاخ احین کوئکا لی گئی۔ حدو دریاست میں اس ریلوے کی تعمیر کا صرفہ اُنٹیں لاکھ بھا جوریا ست کے خزانے سے دیاگیا۔ اس کی مدنی ہی نام کا سکّه محبوب مبوتا ہے۔ ریاست بھویال میں بھی ایک حدا کا مذسکہ خاص ریاست کا را کج تھاجوہ ہیں کے دارالفرب میں سکوک ہوتا تھا۔ گرانگریزی روپیے سے تبادلہیں نے وقات میں مختلف بٹے لگتا تھا۔جس سے سخارت کے معاملات میں سے گئے الهنون نے بھویال میل مگرزی تعلیم کے لیے ایک ملی ان سکول کھولا - ایک بہت <del>پ جہانگیر می</del>رخاں کے نام سے حاری کیاجس سے سنگڑوگل آ مدرسة قائم كيا. يرنس ف ويرك مام سه ايك صنعت مرفت كالسكول كهولا . هیں دری بافی، لواڑ، حکین، قالین رضیمہ دوزی، سلا کی کا کام وغیرہ بہت ی دیر ت

لھا ئی جاتی ہیں -البيئام سيدا يك مطبع شابجهاني قائم كياجهان سيهفته وارايك لخبارعمدة الاخبار عدلت کشتری ا در رعایا بر وری کی کنیفیت *سُنگر طِکامغطر سے از را* ه قدر د اُنی <del>قسما</del>لی میں ایس . آئی ۔ اور پیر<del>' ۱ تار</del>ھ میں کراون آف انڈیا کا خطاب عطافرا ا ۔ کلکتہ او بہنی کے درباروں ہیں نہایت اغراز داخرام کے ساتھ وہ شرکی کی گیس ۔ سے ان کونٹ کن شاہی اور تعنہ کی طرف سے ان کونٹ کن شاہی اور تعنہ قىصرىنىد*عطا م*وا ـ ۔ جنگ روم وروس میں کنےوں نے دولا کھ ٹریئے سلمان مجروحین حباک کی تیماردار وران کی بواؤں اور تیموں کی مرورش کے لیے کھیے تھے اس کے صلے میں سلطان فى تمغى تنفقت درجداول ادرشكر سك خطوط تصح-ان کے عہدیں کی است کا اغراز برنسبت سابق کے بہت بڑھ گیا ۔ بڑے بڑے نری حکام دیاں آنے لکے ۔ لارڈ فر لڈرک رابش کما نڈرانجیف افداج سند · لارڈ <u>َتُ اوُنَ ، لَارَ ۚ الْمِكْرِ إِورِ لارَّوْكُرَزِنَ لِينَهُ لِينَ عِيمِهِ مِي بِعِولِيلَ مِينُ وَنِي افروز موس</u>ُ لِرَصاحبہ کی شا ہانہ مہاں لوازی کی بہت تعر*لیٹ فر*ہائی -ہم ہیںے لک<sub>ھ</sub> چکے میں کہ لوا<del>ب ٹاہمجما</del>ں کم صاحبہ کے ہیں شوم رنواب<sup>ا</sup> تی محمد خا میگم صاحبه کو کاح نانی کامشوره دیا۔ با دجو واسکے ک*ر نخاح ٹ*ا نی ہند دستان کے مسلما **بون یا ت**صوص *امرا رکے گوا* نؤ ی مہزد دُل کے اٹرسے انھی نظرے نہیں دیکھا جاتا۔ کیکن کھوں نے اسکا کچھ

ا اورشرع شری*ف کے حکم کے مطابق نواب میں <mark>بق الحس خا*لصاح</mark> تھے اور ملجاظ سیا دٹ خاندانی وفعنل و کمال ومیرٹ وصورت کے بسند ہم مرد ئے بنظوری گورنمنٹ کاح ٹانی کرایا۔ یمن حونکہ بیر نخاح ایک غیرکفو کے شخص سے ہوا تھا اسلیے قدر ٹاکچھ ایسے خاتگی آنے کوجس سے ہگم صاحبہ اورام بھے قریب بن عزہ میں شخت ناحیاتی واقع ہوگئی۔ بہانتک کہ وہ شہر حقیوار کر تاج محل میں حلی کئیں۔ اور پیرامک جوتھائی صدی يعنى منے دم تک شهرمن آئیں - اور ندائن عزیزوں سے منا گوا راکھا -عالی دماغ لوگوں کی زندگی کا خاتمہ اکثر درولیٹنی برمہوتا ہی۔ جیابیے ہیگر صاحبہ کی طبیعت برھی آخری زند گی میں ورویشی مهبت غالب آگئی تھی۔ 'ایا وت ۔ 'ریام عیادت میں میکے اوقات بسر ہوتے تھے۔ ان کے زمانہ میں شہر میں عواسلامی شان اور رونق تھی وہ ابتاک مانڈمیں مشہر سم خانقابهل باوتقيس اورسجدين معمور ان کا زہانہ بھویال کے لیے ہاکل نساہی تھا جیسے کہ ہاغ م ان کی دا دو دہش ورفیاضی کی وجہ سے دیار وامصار کے لوگ تھنچے موٹے مجبویال میں علیے آتے تھے۔ شام اور عرب کا کے اہل علم کو ویاں کی مشمش کھینیج لاتی تھی اورسکا دامن آرزوان کی نیامنی سے مالا مال ہوتاتھا نواب شاہنجہاں بگرصاحبہ کانمایاں وصف فیاصی بوجو کدانسان کے اخلاق میں 🔑 بېتىرخلق شاركيا گيالېچە. و ەغرىيوں كوسيكڙون ئن غائىقسىيم كراتى تقىن أيھولى بدا برت اورانگرخانے جا ہی کر رکھے تھے۔ ہمتنے غربیوں کے لیے گذارہ مقررتھا۔ کمی تحکیم ہی میں امداد کے لیے قائم نے ۔ بانحفیوص محکمہ مصارف جمال سے سیکڑو الل ستحقاق كوما بهوا رنخواه طاكرتي لتي -

س*وق داء کے سخ*ت قبط میں آنھوں نے ٹری نیاضی کی ۔ میزارول دمیوں ست سے خاندانوں کوہر ہا دی سے محفوظ رکھا۔ علاقہ حات غیر کی تحط زرہ عا جواً ن کی ریاست میں آگئی اسکوہی بھوک کی تکلیف سے سجایا و وکسی کو تیروم کرناحائز میس رکتنی تقیس - اور پیمبالغه نهیں میں کما واقع ہو۔ اُنھوں - اور پیمبالغه نهیں ہوتا ہے۔ اور پیمبالغه نہیں ہی ملکہ واقع ہو۔ اُنھوں خو وفر ما يا بر اور سيح فرما يا بر ه خيرازكرم وحود نباست دتمير ا رستيهم شجروا ربكلزارا مارت ان کومی اسپنے بہنام ما د شاہ شاہجاں کی طرح عارت کا بہرت شوق تھا۔ بھوما کے ہا سرت ہجہاں آبا و ایک پوراشہر کا شہر تعمیر کرایا۔ "اج محل - عالی منزل - نوائش کے بے نظیروغیرہ ہست سی عالیشان عمارات وہاں کی قامل دہد ہیں ۔ تاج السامد كي تعمير شروع كي حتى . گرافسوس تركه اسكے كمل ہونے سے بيلے ہى و ه انتفال فرماگیئی . پیمسی اسقد رعالیشان سی که با دجو داسکے که ایمی پوری نتیم کی کی ہی سولہ لاکھ رویسے اس کی تعمیر میں خرح ہوچکے ہیں ۔ سات لاکھ رویسہ کے صرفہ سے تان میں سکے لیے مبورین فرش تارکرایا گیا - لیکن علمار نے اسپرنما زاجائز قرار دیدی کیونکه نماز نرصت وقت آدمی کی بوری صورت سس نظراً تی ہو-میکم مهاحبه کے اندر علمی اوراد بی مذاق مجی تھا۔ ان کی تصنیفات سے کئی کتا ہیں کھی شائع ہوتی ہیں۔ آگرچه پیند دستان میل مراراور رؤسا کی زیاد ه ترتضا نیصنان کی قدر دانی اور ئر روری کانتیجہ مورثی ہیں۔ لیکن کم سے کم اس سے ان کی علمی <sup>تح</sup>یب کا نبوت بگیم ما مبه کاملی بحب اس اور تی کرگی تی کدا سکے شوہر مو لو سی یق سن خان علم وفضل می کیا ہے روزگا رہے ۔ ان کی سیکرو تصنیفیں اُرد

علاو ہ بریں سگرصا حرکیجے در ہار میں مہت سے علما ونصٰلا کا جمعے رستا تھاجن میں آ نفوں نے ایک کتاب <del>تہذیب نسواں وٹر ہتے الانسا</del>ل عور توں کی ضرور مات دوسری کتاب حرانة اللغات ہوا س میں اگرد والفائل کی فارسی ۔عربی ۔ ترکی انگرنری اورسنسکرت سب کچھ لکھدی ہو-"تاج الاقبال فی ایریخ بھویال ۔ ریاست کی ایریخ میں گفوں نے لکھیے ۔ یہ کتاب فاری اُردہ اورانگریزی تینوں زبانوں میں ہے۔ اگرچہ اس کتاب کاموا دسکندرسگیم نے جمع ک تھا لیکن جس خوبی کے ساتھ و ہ ترتیب دیاگیا ہوا سکے کھا ڈاسے وہ قلم نہایت عزت کے ی بعدا نھوں نے تیس سال تک جوموا د تاریخی جمع کیا ۔ کثرت مشاغل سے اپنی ى مى*پ أسكوشائع ن*ەفرەاسكىپ - اورافسوس سى*پ كدا ئىگے ب*عد و ەقىمىتى *س* نم صاحبه شاء مي قتيس - اسكے درما رميں شعرا كالمحل حيا خاصا مجمع رسباتھا - وہ يہلے ع كرتي عس - عرباحور مدلديا تها-وں نے ایک ٹمنوی <del>صرف البیا</del>ن کھی ہے۔ اور ٹمنویوں کی طرح اس میں کو ٹی قصەشىروغ سے اخرنگ نىيى بى - ملكەكىيى مېرىي كا بىيان بى - كىيىل بىزت كا يكميى بيان كا کہیں دیوالی دغیرہ کا۔ یہ نمنوی ا کے افتاد مزاج کے باکل مطابق ہے۔ کیونکرانکوشل

ا در د بهوم دسهام بهرت بب ندرهی معمولی معمولی باتو*ن برشنے برطبیح ج*شن کر دیتی تقیس اور ب ربغ لا كھوں رو بہہ یا نى كی طرح بهاديتى تقس ۔ اس فموی میں بیج میں سلطنت وہلی کا بیان بھی تکھا ہے۔ لیکن پینجیے ہاہت ہو کہ اس میں امیر تنمیور کا مقابلہ رہتی راج سے دکھایا ہو۔معلوم ہوتا ہو کہ یہ اُسوقت کی تعنیق جبكه صحيح ماريخي معلومات أن كو على نهيس تعيس -اس شنوی کے علاوہ اسکے دو دیوان غزایات وغیرہ کے ہیں۔ دیوان شیری اور دیوان تاج الکلام - لیکن م کوافسوس ہے کہ پناموزوں زبوران کے شام رقام پر کوں باندھ*اگیا*۔ منونتاً حدالهي مين ايك غزل ديوان اج الكلام سينقل كرتے ہيں -اینی قدرت سے نمایاں حق لئے کیا جلو ہ کیا ۔ حور وغلمان جن والشان و ملک میں اکیا صورت وسیرت بنانی فتلف سرایک کی فعلی کا نقشہ مرتب حس طرح جا ع کیا ابنی قدر سے کے پیدا برت انواع فلق پراسر کاسے بڑھ کرمنصب رتب کیا حضرت انسان كونخشي دانش فهم د ذكا لينے وصفوں كامور اس مسلم اكد تاخورہی حرکے لائق وہی زاتِ قدیم جس نے قدرت سے زبان طلی کوگواکیا دیدان کے آخرس بہت سی پہلیاں کھی ہوئی ہیں ۔جونکہاس سے وہانت کاالڈرڈ ہوتا ہواس کیے اس میں سے چند ہم دیج کرتے ہیں -وبهيلي سؤمتن کوٹ کے زکو نا رہائیں توٹین الٹیں ملین ملائیں النيس كسيس كالمسال محوض كراوميرك الل

بنه بڑا سا ہیٹ 📑 جل کو دیکھے جا ہے لیٹ حلتے مکن کی لا کے بیٹ ومتريا بواليي وهيسط <u> مکے مکے پر پیرے بزار</u> چارخصم کی ہے اک ار فارسی کے اشعار بھی کہتی تھی ۔ اگر جدان کے فارسی اشعار کا کوئی مجموعہ نظر سے نہیں گذرا۔ لیکن ہمیت سے تذکروں مثلاً نتمع انجمن ۔بھارستان پنی صبح ککشن روْر روستْن راخترمّامان - ما ه ورختْال - طورکليم اِور حديقة عشرت وغيره ميل نيکه اشعار دیکھنے میں آئے ۔ کتاب نذکرہ الخواتین میں سیم صاحبہ کی میغ النامیج ہو۔ ہردم زحسن یا رمِن ریزد تجلا ہے دگر جشم بود درم رنظر می تا شاہے دگر خوبان دنیا گوہم، خوبندا زستراب ا ازبوریا ہے زاہدان بوے ریاآیہ سبجان ہرنمازعاشقاں بایرمصلات ورگر با ورمکن قولِ عدد ، سِاغ کجا وُسٹیٹہ کو مسلے محتسب یا بی ہے وہودارم زصہ بے دگر ن ميدوم مورم ول ميكندسو يصنى من ميروم جاي وگردل مي وجاي درگر جاغم تبنگ آمداز و ایارب چیال زم برو من من نمز نرای دارُ اوی زندرای درگر ا ا شابَهَا م ب گال، مهم ماجور درمندیال جذیا و داور درجنان، دارم نرسودای دگر ط<sup>الت</sup>اره میں ۲۵ سال کی تمریب ۲۸ مریس ریاست کریے *کے بعدا* تقال فرم

جی سی ایس آئی جی سی آئی اے زبار والعوا ہر ہائنس کے والد ماجد نواب مراؤ دولہ ہاتی محیرضاں اور والدہ ماجدہ نوا ہب رسی سال بیند و مستمان میں غدرے اس اُل ان بوجیکا تھا۔ اوراس ملک کی حکمہ لبنی کے ہاتھ سے ملکہ وکٹور یہ کے ہاتھ میں منتقل میوٹی ہتی ۔ سر پ<sup>ا</sup>منس کی نانی نواب سکندرسگ*ر* لے ان کی ولادت پرٹری خوشی کی جھے مہینے تک شنن رکھا۔غوباً او تی تھیں کوالغا العداورطرح طرح سينوشي كاالهاركيا-ان کی ولادت کے بعد سی نواب سکندرسکرصاد يسرسندكا يركنه كوننت كي طرف سے طاء اور بعرف وڑے ہى عرصد كے بعدا شارآف الديا كا اڭ كوعظام دا . بعدازان خلعت بھي يايا - ان وجو ہاڪے وہ سر پائنس كونها يہ اور شعفت كي ساقة ترابت فراتي هيس -ن سال کی عمر میں نهایت وصوم دھام سے سبم اللہ کی تق کلام بحبیه تفسیر خشخطی . فارسی را اگریزی ادر شینتوان تام حیزوں کی تعلیم شرق

کے علاوہ آبائی فنون ہے گری شلاً سواری بانک فیخیرہ می سکھلائے جانے لگے۔ مريائنس كومصوري سے خاص كيبي هي - اور وه دنجيتي اتبك قائم ہو - اگر حربهات تا درکشرت مشاغل سے دقت نہیں ماہے لیکن عفر بھی و واس کی مشق جب ری چنا بخبر الا سوارم میں جے سے وہیں کے موقع برمبئی سے دوایک یارسی لیڈیوں کوجو **ں فن میں مهارت رکھتی تقیں اپنے ساتھ ریاست میں** لامی*ن -* اوا نیے اس ٹن کی مشق ئېنيا ئى -اب وه بلا مد دغيركے تصويرين باليتى ہيں -*میں بیان کے نامور*ہا ہے کا انتقال ہوگیا ۔ ادراس کے تفو*یسے ہی عرصہ کے* بع <u>۱۲۵ و</u>میں جبکه مرد بانس کی عمردس سال کی تھی ۔ نواب *سکن رسکم ص*احبہ کا بھی سایہ سر*س*ے اُٹھاگیا ۔اُن کی تعلیم وترمیت اُن کی والدہ ن<del>واب شاہجہاں ب</del>گےصاحبہ کی زیرنگرانی جاری رہی اسی سال بعنی ۱۳۵۶ اه میں حب ان کی والدہ صدرتشین مہوئیں 'توان کو و لی عهری کا ضلعت ملا با وجو د کم سنی کے اسموقع پر بربسر دربارٹنگریدا داکریتے مہوئے اُلھوں نے ایک فخصری تقرر کی س*کوٹ نگرائن کی جزا*ت اور لباقت سے لوگوں کو تعجب ہوا ۔ مهماره میں کے کلام مجیز تم کرنے کے موقع پرنشرہ کی رسم ٹری شان شوکت کے ساتھ لُ كُئِّ - ايك مهينة كهـشبُّ روزحبش ريا اورلقريًا بتين لا كدروبپياس تقريباي نواب شاہجال بگمصاحبہ نے مرت کیا۔ ہر پائنٹ کی شادی کے لیے نواب سکند سیکم صاحبہ نے نہایت دورا ایٹی کے ساتھابی زندگی ہی میں علال آبا د کے ایک ایٹے ہی ہم قبیلہ نوجوا<del>ن نواب حد علی خانف کو وکیے بے الطرفی</del>ن خوش روینوش وضع او نیوش طلاق تھے 'ہنتخب فرمالیا تھا۔ اوراپٹی ہی نگرانی میر انکی تعلیمورز یمی کی تھی۔ لا میں ہے۔ ارکان یاستے مشور ہ درگو زننٹ سے ستصل<sup>و</sup> غیرہ کے تام مرا

رقرار پایا ر اورچالیس مزارسالامذ کی حاکیرنوشه کوعطام**و**نی ٔ اس نقر سنم مِرِ اَنْ مَس کے مانچ اولا دہو میں ۔ (۱) بلقيس جهان بيكم صاحبه -ولادت مهم رمضان خرفه الأع رر مربع الأول مواسول بلقیس جهان بگیمسا<sup>ط</sup>رسے بارہ سال کی م*بوکر شنسان* ہرمی<sup>ن ا</sup>لدین کو داغ مفارقت نے کمیئں۔ اور ای طبع صاحبزادی آصف جہاں میگم نے بھی ۱۸ اسال کی عمر میں <del>سالسار</del> میں نوا<u>ب شاہجال</u> بگرصاحبہ نے *مشکرا*ھ میں جونگرمولوی <u>صدیق حس صاحب</u> نخاح ٹانی کرلیاتھا ۔اسوجہ سے کچھ خانگی حمجر طبے ایسے بیٹی آئے کہ جن سے ہاں مبٹی میں ہا ج ر کخش پیدا ہوگئی بیس کی وجہ سے ہر ہائٹس لیے کا ال2 سال تک بڑنج بھری اور تہالی ک کی گذاری به ناینی والدهٔ ماحید ه سے ل سکتی تقیس بذار کان ریاس را : 19 یع میں جب نواب شاہجهاں تگم لنے وفات یا ئی اسوقت عنان حکومت کی کے ہے تیرین کی ۔ اُنھوں نے دیکھا کہ قحط اور سابقہ مدنظمیوں کی دحبرسے ریاست کی حالت نہا ابتر عتى . آبادى تقرساً ايك ثلث كلمك كي خزانه مي كل حاليس مبرار روب ي تقف اور اس سال كى تام آمدنى صرف الھارە لا كھ تتى -

يه ديكه كرنهايت جيتي ورجانفثانى كے ساتھ رياست كے كام س مصرون موسكي . ینے محرم شومراحتشام الماک<sup>ے</sup> لی جا ہ ن<del>واب حد علی حالصاحب</del> کی مُرَا ورُشورْ سے نهایت قابلیت کے ساتھ انتظام کرنا شروع کیا۔ لیکن ابھی ریاست سلے موسے پورے سات مہین بھی گذر لے زیائے تھے کہ قضایے اللی سے ۲۶ رمضان کسٹلام کو نواب صاحبیے ہوتے وفعيًّا انتقال كركيِّ -مِروْنِسَ کے لیے یہ صدمہ نهایت سخت ورثیوقع ٹری آ زماکش کا تھا۔ مدت العمر کی خارنشینی کے بعدریا ست کاغطیرالشان ہارا نکے سربرٹرااوراس رکے اُٹھانے میں تخ خیرخواه اورتفیقی منیرسے مرکی توقع تھی وہ کا کیا سطح اٹھا کی اب ہر کامنسکو انکی متیت اوراجانگ موت کے بھا رئی صہرے ساتھ ریاست کا لوجی میں تنہا ہی گھا نا طرا جولوگ <del>مرباینس</del> کی *حالت نا وا*قف تخیے اور *کارکن* فرونواب صاح ان کولواپ صاحتے انتقال کرجانے سے ر ماست کی صلاح سے مایوسی مرکمی تھی۔ لیکن تقور ہے بی عرصہ کے بعد علیا حضرت نے ریاست کور تی دیکا وراس کے تمام صیغوں صلاح کریے روزر وشن کی طرح بی ثابت کر دیا کہ در تقیقت مہلی کارکن فروخوں کی ذات والاعتفات تنی ۔ اُلفوں نے اپنی خاموشی اور خانبشینی کے ۲۶ سال سرکا رہیں کھو کے ہیں۔ بلکہ بہت غائر نظرسے ریاست کے ہرشعبہ کو دکھیتی رہی ہیں - نوشا ہے اس قول کی دریں بردہ باخود بربازی نیم شب روز ہے جارہ سازی تیم من ارجبزرتم ران مئيرشيت حوصله کونسیت نہیں کیا ، اور ہا وجو دا سکے کہ وزیر ریا سے بھی اپنے شرصا ہے کی وجستے استعفا ديديا ـ سرباننس من خود تن تهنا وطيره سال كات ياست كا كام الخام ديا - با دحود

شدت گرہا کے اُنھوں نے متعد دخیلاع میں ورے کیے ۔ رعایا کی ہلی کیفے وكم أوربهت تحجدان كى شكايات كاستراب كيا -ایک فوری بندونست بخباله تام ریاست میں کرایا جس من اجروں کے ساتھ ساتھ ما بخ لا كه روي كى اليدمن عايت كى تاكه رها ياخوشخال سب -ر ہارت کے تمام صیغول کی طرف اُ عنوں لے اپنی توجہ مبذول فرمائی یہتے ہیلے ہی ، الى حالت كى طرف متوجه موئيس - اورجد ميرطرلقي*ت اسكا* انتظام فرمايا يجس كى برولت م**ال** اوّل من تقرباً بين لا كداورسال دوم ميں ساڙھ جھ لا كھ روسيے كى آمد ن ميں مبثى مو لى ۔ اخراصات کی زما دتی برنظرکر کے بعض فضول دفا ترکوشکست کردما یصیغیرنا صنیج بهت ا يرستى تنخواه ما يب شفي اس مي تخفيف فرما كي -محکرُ عدالت کی طرف می توجه کی ۔ اور دکل*ائے امتحا کا طریقہ مقرر کیا بعض توا*نس مجريه رياست كوازمرنومرتب كايا- اوررياست المامي كي اللحك كي-فوج کی طرف جوخصرصیت کے ساتھ ان کی بچیری کا مرکز ہی زیادہ توجر منعطف فرائی ۔ اور علاوہ رسالہ ہاڈی کا یو کی اصلاح کے ریاست کی تمام فوج کو اس قابل شادیا کہ وہ ھی انگر نری سیا كى طرح بروتت ضرورت گورننث كى خدمات كرسك - ايك فوجى مدرسه بى قائم كيا -یولس کی مہلاح کی اور ۳ ہ ۳ آدمی کی مبعیت کونوج سے کالکرما وٹٹیڈیولس کا اضافہ جدید حوکهات قائم کیں جن سے حرائم کی معولیٰ ۔ اسکے ساتھ سی شل میں بھی عہلاح کی ۔ لوکل سِلف گورنمٹ کے صول برشہر بھو پال میں جاعت انتظامیہ قائم کی جس کی کا رروایو مکی ا شاعت کے لیے ایک سفتہ وارگزٹ سرکاری مطبع سے کا انا شرم ع کیا۔ رياست مين دُرائع آبياشي ديهاك كے ليے دصائي نېرار رويب اموار كے صرفر سے محکرقا نم کیا ۔ اورصنعت حرفت کو رواج فینے کے لیے بھی ایک کمیٹی قائم کی ۔ رسے زیادہ س چنرکی طرف علیا حضرت نے توجہ فرما کی و اتعلیم ہی حیونکہ و وجو اتعام کیا

ب لیے تعلیم کی بے انتہا حامی میں ٹیھوں نے علاً اس کی مثال قائم کی اورا یہ ت علی درجه کی تعلیم دلوائی ۔ لیے جیموٹے صاحبرادے کوعلی گڑہ کانج میں بیجا ہے حہال ہ ت میں خواق الکین ریاستے بچوں کی تعلیم کے لیے الگرز ڈر رام کی اسکول کھولا ملان لڑکیوں کے لیے *لاملاء میں مرب سلطانیاو رہند واط*کیوں کے لیے رحسہ کنیا ہات فیب عورتوں کی سراوقات کے لیصنعت حرف کام سے ایک مدرسدوندہ سے فَائُمُ كُوا يَا مُاكررِيا مِت كے لوگ آپ اپنی مردكرنے كے عادى مول اس من مى زيادہ اپني ہی امداد شامل رکھی۔ اس مدرسہ میں جوعورتیں کام سیکھنے کے لیے داخل موتی ہیں اُن مفرسے میے تک ماہوار وطیعہ دیاجا تاہی۔ علاجرادی آ م<u>ست جهان گر</u>م رحومہ کے نام سے طب یونانی کی تعلیم کے بیے مرسطی فید قائم كيا- اورتاكه عمده يوناني دوائيل دستياب ميوسكيس يوناني اد ويه كي ظبي ايك وكان ہر پائنس کی تعلیمی کوشش کا دائرہ صرف بنی ریاست ہی کے می رودنہیں یا۔ بلکہ ان کا ران فیض تمام مبند وستان پربرسا بهندوستان کی کوئی مفیداسلامی انجمن ما درسگاه شامدین اسکے رشحات فیض سے محروم رسی مو علی گڑہ کے حامیا تعلیم سول کے لیے ایس کی امداد کا میا بی کا ذرایع معروئی ۔ ندوہ اور دیوبند کے مدرسوں پینہیں کے نتیم فیض نے ایک ه روح نیونکی - الغرض ل<sup>ا</sup>کی فیاضیوں کی فهرست بهت کمبی بیج - اورعلمی خدمات و را مداد کے بحا ط سے اسوقت علیا حضرت کا سائیہ فیض مہند وستان کے مسلما بوں کے سٹر س سائیہ ہا سے کم نہیں ہے۔ سرِ لاَ مَنْ لینے زما نہ ولی عهدی سے شاہی درماروں میں شرک<sup>م ہو</sup> تی رہی می<del>ں '</del>

ل ننی والدہ ماصدہ کے بحرا ہ حاکر کلکتہ کے اُس دربارمیں ٹیمکت فرما کی حورا طابات کے لیے منعقد فرمایا تقا۔ پھرنہیں کے ہمراہ سنٹ جراء کے دہلی کے قیصری رمی*ں وربھششاء* میں کلکتہ کے لارڈ رین کے دربا رمیں شرکی سومیں ۔ یکم حوری از واج میں شہنشا ہی دربار دہلی میں محیثیت بیسیتر ماست شرکت جون <sup>بن ق</sup>ام کو تبقرب اگر ه م*ات طم*ایڈ ور ڈسٹیمان کوحی سی آئی ای گا ملا سِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ىكىي*ئى جچازىين سلطنت عثا*نيە كى **طرف سے آپ كانهايت** غراز دلحقرام ورنجيروعا فيت ذيفينه حج اداكر كے دايس تشريف لائيں - ويپي پرايا ايك سفرنا<sup>م</sup> حج هي مفصل مرتب فرمايا حوشا يُع مبوكَّما يه -*ىخىڭلىۋىيىل مېچىنىپ ئىتىخاپ شا ە*لغانسان كى *آمدىكىموقىم براگر*ەمىيىم درمارموا امی تشریف لیگی تتیں ۔ امیرصاح<sup>یے نش</sup>تواور خارسی میر گفتگوفرما نی -اورعلیا حصرت بخيرت دنام مرميوهٔ المسل رسده بت مِعظم حارج بنجم کی رسم اجہشی کی نمرکت کے لیے اُنگلیٹ تشرر یا پیرشرک فرماموئل ۔ آندن کےعلاوہ سرس تصیوا۔ لووا يركى بمصركوبهي دبكها اوتسطنطنه بمي تشريع طان کمنظم اورسلطانەسے ملاقات فرمائی -مر<sub>ا</sub>ئنس کے ا*س مفرکے مفصل حالات*ان کی حیو ٹی ہوٹ کے نام سے شائع کیے میں - ہی سال پیردہلی کے درما راحیوشی میں شر سى -ايس -آئى كانطاب إما - اسموقع برمحدن كوكيشنا كالفرنس كاسالا نيعلسه في ملى يرته سکے صیفہ تعلیم کسواں کے اجلاس میں بہر ردی اسلام وحایت تعلیم کیا کی تشریف لاہر

وركسى صدارت بررونى خش موكرايك برمغز تقرر فرماني -ہر ہائنس نے تاہج ہویال میں ایک کتاب ترک سلطانی دوسری گوہرا تبال شائع کی یراُن کی خود نوشت موانخعری کا انگریزی ترجمه هی شائع موگیاہی۔ رفاہ عام کے خیا اسے وں نے امریال وکتا میں ورہی شائع کی ہیں ۔ ایک بچوں کی برویمنٹ اُور دوسری مِرِهُ مُن كُومِي مُثَلِ بِنِي والده ماجده كے تعمیرے شوق ہے۔ لینے لیے شہرے تقریباً دومیل کے فاصلہ پرایک بیماٹر کی ٹیکری پرہمایت عالیشان کو طی تعمیر کرائی ہے۔ جہاں اور بهت می عارتین نگبی میں اوراب آخر آبا دائس کا نام رکھا ہو۔ شہر کے مشرق میں عجائب خانہ نهایت عالیتان تعمر کرایا ہے۔ شیبیغون بمی بھویال میں حاری کیا ۔ اور برق کا محکمہ قائم کیا جس سے برقی رشنی مولی<sup>م</sup> ورنیکھے چلتے ہیں اسکا ایک شعبہ علیگڈہ کا لج میں کھی سیجا ا در مروز مٹس کے فیض سے یہاں کھی اب تمسی صاب سے دہ اپنی زندگی کے ہ ہ سال ور قمری صابے ۔ ہ سال گذار ہیں دراینے حکومت کے فرائص کو نهایت عالیمتی ۔ تندیبی ادر دانشمندی کے ساتھ ادا ررہی ہیں ۔ وہ مٰہ صرف ٰینی رہا یا ہی کے د لوں میں محبوب میں بلکہ سندوستان کے تمام لوگوں اور ہانخصوص سلما نوں میں نہایت ہر دلغر ٹر ہیں ۔ الٹہ بقا لیٰ ان کی مبارک زندگی کوعرصة ک قائم رکھے ۔ اوراتبال میں ترقی عطافراوے ۔ آمین

Shama a alar (bu dent of # 5

## فاطمعليهفانم

فاطرعله سلطنت ٹرک کے سابق الطرعدالت ورشہومورخ حودت یا شاک مٹی ہے لدَّر سِرِین شاء میں بقام قسط نطنبه سدا مو ئی کھی تین برس کی عمر تھی کہ با ہے لایت حلب کا حا کم مقرر مبوا ہو نہار مبٹی کی لیافت وشرافت کے آٹا راول ہی سے ایسے ظاہر تھے کہ لْ رُكَاكُرُ و ہدہ مہوكی تھاحلے تے وقت اپنی حکر گوشہ کوقسطنط نبہ مس حیوثرجا نا اُسکی دل وارا مذكرتكا آخراسين ساته اسكومبي ليكيا به دورس حب مك و بإن حاكم ربع ليني ساته ركها ب پیرفسطنطینه کی نبدیلی مبولی اور واپس یا توجیندلائن مستادول ف اسانیوں کو فاطمہ کی تعلیم کے لیے مقرر کیا اورخو داینے سرکاری کاموں میں حونهایث مذات کے ت*ے مصرف* نبوگیا ہمانتک کرمٹی ک*ی عراب جو*دہ سال کی ہو گئیجٹ لایت پاپنیہ کی حکوم ہوا یہ ممی اُسکے ہمراہ گئی لیکن ایجے زباد ہءصہ تک ساتھ نہ رہسکی بھوڑ ہے عرصہٰ سطنطنه کو د اپسُ بلالیاگیا اورحکومت سوریه اسکوتفویض مو نی فالحمه بحیرا ُ سکے ساتھ یُ اورایک معقول مدت کا مشق و شام میں رہی ایک موسم جاشے کا بیروت ہیں گھی اس بعدائكے اپنے ساتھ قسطنطنہ كو واپس كئے ۔ چھوٹی عمرمیں قرآت کے عہول ورنکہنا ٹریناسیکھا۔ ترکی کتا بوں کے ساتھ عوبی فاری بھی لائق مُستادوں سے ٹرحتی رہی اوران زبانوں کے حصل کیا ہے تعد سرس کی ایک رسے فرامیسی زبان کیمی اورائس میں کال بیداِکیاجسوقت کرانے ماکے ساتھ ولایت سورىير كاسفركيا ببرعلما دب كى تمام شاخول ينى بديع- بيان ، عروض . سخو وغيره كي تحصيل میں مصروف بھی علوم عقلید نعنی توحید کلام منطق ریاصنی ہند سار ورحساب اپنے باپ ی سے ٹرصتی رہی علم موسیقی کے تمام الواغ بعنی اصو کے ذرع کو ٹرے ٹریے مامرین فن

ءب ، فرنسیسی درایراییوں سے حصل کیا اوروہ ملکہ مہم کمال کومانتا ہے ان مختلف علوم کی شاخول میں مہارت و کمال حاسل کچیے بیرین مذہمجھنا جا ہیے کہ مو خانہ داری کی تعلیم اور تجربہ کا کُسے موقع یہ ہوا ہوگا نہیں وہ اعلیٰ تعلیم یا فیڈ خا تو لوں کے *ن زیورسے بھی اربستہ ہوا در تام امو خان*ہ داری می*ں اسکوایسا کسلینہ حاسل سے ک* سرول ورقرب *جوا ر*کی شریف خانو بو*ن پاس کی فوقیت س*لم ہی -علم انشا راورکلام میں س محترم خاتون کا کما ل س درجہ کا ہو کہ ایک خاص طراقیہ کی د *حد مو گارونکه ابتدامین و ه چندایسے اشغال میں جوست* و رات کی زندگی کا لازمہ ہیں نول رہی اسلیے اپنی تصانیف کی اشاعت کی طرف زیاد ہ توجہ مذکر سکی ۔ تما <u>ىطان عبدالحميد خا</u>ن انى كاعه رحكومت ننروع مېوا بيوتركون سعلوم ولونو لی اشاعت ورجرچے کے بیے ٹرامبارک زہ نہ خیال کیا جا تاہجی خصوصاً دارالسلطانت کے میں علوم وفنون کی مرطرح کی رونق اورگرم ہا زاری حب تر قی کے اعلیٰ نیسے پر بہو کی تو بعض خالونين هي آثار علمي كي اشاعت! ورُّصيْف ْ تاليف مين حصه ليينے مُكَيْر كُي مُكْمِرُهَا ال میں فاطر قلیہ نے بھی اپنی لیافت و کمال کے جومبر دکھانے شروع کیے اوران میں مقت مصل کرنے کے واسطے مہلا کام فاطمہ علیہ نے فرانس کے ایک مامی مصنف ورمشہور دیب جانبے اونا کی ایک ور میسی الیف کا ترکی زبان میں ترجبه کیا اور ترجیے کا نا م یر ترجمه اسع، کی کے ساتھ انجام دیاہ کہ مہل کتا ب کا اسلوب اور سیاق عبارت ترک میں ہاتھ سے جانے بنیں دیا ہو اور ترحمہ ترکی میں اس مالیف کے برابر لطیف ہے۔ میرحم ا سے علم وفضل کا پہلا نمو نہ ہو گر شظر محاب س میں نیا نام ظام زمیس کیا۔ ام چھا نے سے شا مدر مطلب می موکد ترحمہ کی نسبت بہتے اس زمانے کے علماء

اورا دیوں کی راہے دریافت کرے ۔جنامخیر ترحمہ ابھی کو را مبیس حصاتھا جند حر تھے کہ ترک میں نئی روشنی کے آدمیوں نے جو و ہاں طراف بید نے موجد کہلائے جاتے س اس کی نبست این این در گی کی راے ظامر کرنی شروع کی - علامه مرحت آفندی ضل کواس کی طرف شوق د لایا به چونگرمتر حم کا نا م معلوم نه تھا اور ترجمه ایسانایا ب م تعلق اُنکل کو بحش موتی رہیں اگر ا<del>حد محت فندی</del> وغیرہ ترکی فاصلوں کی کوشش سے خراس کا م کویر دہ سے بھالااور دنیا پر ٹاہت ہوگیا کہ جارج او ماکے مشہو ومعروت سالے کا دى مترحم ئىيىل بوملكەمتىرىمبەسى اورو <del>ەجودت ياش</del>ا كىمىبى فا<del>طمەعلى</del>ە سىر-شہور صنف احر م<del>رحت آفندی</del> کے اصرار لڑیکا ل خوسٹ وی ظاہر کرنے ہے باضار مترحمہ نے اپنا نام طاہر کیا اوراس سے ہمت علمی مباحثے کیے جن میں متعد دمقالے عَلَمْ كُنُهُ اورَّرْ <del>عِبَانِ حَقِيقَت</del> مِن رقعاً فَوقتاً شَالُعُ مِوتْ ربيب تَقْهِ اس ذراعِهِ سے اور کھی ، یا وہ <del>فاطمہ علی</del>ہ کی شہرت اُ سکے معاصرین میں مہو ئی ، جب بورپ کے تمام ملکوں میں <del>ک</del>ی المهرب كا آوازه بيونيا ادريترس كىستاح ليديون لے اسكے حالات سنے توحب اسی کوئی بورپ کی فاصل حرم سلطان کی سکیات اورخواتین سے ملنے کے لیے آتی تو ده فاظمه علیه سے بھی صروراتی اور فاطمہ علیہ اوران سیاح لیڈیوں میں سے علمی مذکر سے ورباتين موتين كجن سياس كى على فضيلت كالقشل بك ولول يرجم جابا -فاطمه عليه اوربسرس كيتين فاصله سياح ليدلون مين حيند برسب برطب مباحث ہوئے ہیں جن کو فاکھ سے ایک رسالہ کی صورت میں تکھ کرٹنا کع کیا ہے او اِسکا نا نارالاسلام"ر كهابي-بەرسالە<u>س</u>ىلەتر<u>جان حقیقت</u> ا<u>مک</u>اخبارس شائع سواا و اِسکے بع

لرا<del>ت الفنون</del> نے بیومیروت سے کتل ہو تر کی سے عربی میں ترجمہ کرکے چھایا ۔ اُ رُو۔ اُنگری اور فرنسیسی زبا بذن میں تھی اسکے ترجمے شائع ہوئے جس سے عاطمہ کئے نام او شہر ت و در پر برا یہ رسالہ ان تصنیفوں میں بردہ شین خواتین کی طرف سے آجنگ شائع ہوئے یں سے اعلیٰ درجہ کا نیچ اورمصنفہ کے حسن ملاعت اوراعلیٰ درحبر کی طباعی کا مؤیز خیال کے ناجا سیے - ایک ورتصینف اس کی بنام ' محاصرات' عثما نی ترکو*ں کے حا*لا میں شائع ہوئی ہے۔ حدال اس فاضل مصنف كورز صرف رياضي فلسفه، طبيعات ، تاريخ ، موتقى في علوم اورمختلف زبانوں کی مهارت سے ہرہ مند فرہایا ہی ملکہ علوم مشرقی اورمغربی کے بالهم مهل جول سے جواس کی ذات اورامیاقت میں تکےاموجو دہیں ایک خاص حذّرہ اورطرزاس کی تصنیفات میں پیداکر دی ہج عبوامشکے وجو د کویر و ہنشین خواتیا آسلاً میں قابل زا درباعث فخرقرا ردیتی ہی ۔ ادراس 🖦 سے کہ وہ جامع علوم مشرقی و ىغرى بواسكولورى كى فاصلىعور توں برهبى فوقيد وريحاسكتى بور



|     | CALL No. { 2/2) ACC, NO. d. d. d. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                       |
| i,  | APR 1900 14.4 L SECTION                                                                                               |
| EYL | No. KED AT THE TIME                                                                                                   |
|     | Date No.                                                                                                              |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

\_\_\_\_\_

RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
   A fine of Re. 1-00 per volume per-day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due. You pil